

#### بِسۡمِاللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

#### پېلاياره

اس پارے میں پانچ باتیں ہیں:

1-اقسام انسان

2۔اعجاز قرآن

3\_ قصه تخلیق حضرت آدم علیه السلام

4\_احوال بني اسرائيل

5\_قصه محضرت ابراہیم علیہ السلام

1\_**اقسام انسان تین ہیں:**مومنین،منافقین اور کافرین\_

مومنين كى يانچ صفات مذكور بين:

ا ـ ايمان بالغيب ٢ ـ ا قامت صلوة ٣ ـ انفاق ٣ ـ ايمان بالكتب ۵ ـ يقين بالآخرة

**منافقین** کی کئی خصلتیں مذکور ہیں: جھوٹ، دھو کا،عدم شعور، قلبی بیاریاں، سفاہت، احکام الہی کا استہز ای، فتنه

وفساد، جهالت، ضلالت، تذبذب

اور کفار کے بارے میں بتایا کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر اور آئکھوں پر پر دہ ہے۔

### 2\_اعجاز قرآن:

جن سور توں میں قر آن کی عظمت بیان ہوئی ان کے شروع میں حروف مقطعات ہیں یہ بتانے کے لیے کہ انھی حروف سے تمھاراکلام بھی بنتاہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی، مگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام جبیباکلام بنانے سے عاجز ہو۔

### 3- قصه حضرت آدم عليه السلام:

الله تعالی کا آدم علیه السلام کو خلیفه بنانا، فرشتول کا انسان کو فسادی کهنا، الله تعالی کا آدم علیه السالم کو علم دینا، فرشتول کا آدم علیه السلام کو سجده کروانا، شیطان کا انکار کرنا پھر مر دود ہو جانا، جنت میں آدم وحواء علیہاالسلام کو شیطان کابہکانااور پھر انسان کو خلافت ِارض عطاہونا۔

## 4- احوال بني اسرئيل:

ان كا كفران نعمت اور الله تعالى كا ان يرلعنت نازل كرنا\_

### 5- قصة حضرت ابراجيم عليه السلام:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنااور پھر اللّٰہ تعالیٰ سے اسے قبول کروانا اور پھر توبہ واستغفار کرنا۔

\*\*\*

#### دوسر ایاره

اس پارے میں چار باتیں ہیں:

1- تحويل قبله

2\_ آیت براور ابواب بر

3\_قصه طاعون

4۔ قصہ طالوت

### 1- تحويل قبله:

ہجرت مدینہ کے بعد سولہ یاستر ہاہ تک بیت المقدس قبلہ رہا، آپ مُثَالِّیْنِیْم کی چاہت تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو، اللہ تعالیٰ نے آرزو پوری کی اور قبلہ تبدیل ہو گیا۔

#### 2- آيتِ براور ابواب بر:

 ۱۱۔ ہجرت ۱۳۔ شراب اور جوا ۱۲۔ مشر کین سے نکاح ۱۵۔ حیض میں جماع ۱۷۔ ایلاء کا۔ طلاق ۱۸۔ عدت ۱۹۔ رضاعت ۲۰۔ مهر ۲۱۔ حلاله ۲۲۔ معتدہ سے پیغام نکاح۔

#### 3\_قصه طاعون:

کچھ لوگوں پر طاعون کی بیاری آئی، وہ موت کے خوف سے دوسرے شہر چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے (دو فرشتوں کو بھیج کر) انھیں موت دی ( تا کہ انسانوں کو بتا چل جائے کہ کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا) کچھ عرصے بعد اللہ نے (ایک نبی کے دعاما نگنے پر) انھیں دوبارہ زندگی دے دی۔

#### 4\_قصه طالوت:

طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو باوجود کم ہونے کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکست دے دی۔

#### تيسراياره

اس پارے میں دو حصے ہیں:

1 - بقيه سوره بقره

2-ابتدائے سورہُ آل عمران

## (پہلاحصہ) سور وابقرہ کے بقیہ حصے میں تین باتیں ہیں

ا۔ دوبڑی آیتیں ۲۔ دونبیوں کاذ کر ۳۔ صدقہ اور سود

#### ا۔ دوبر می آیتیں:

ایک "آیت الکرس" ہے جو فضیلت میں سب سے بڑی ہے ،اس میں ستر ہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ دوسری "آیتِ مداینہ "جو مقدار میں سب سے بڑی ہے اس میں تجارت اور قرض مذکور ہے۔

### ٧\_ دونبيون كاذكر:

ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کانمر ودسے مباحثہ اور احیائے موتیٰ کے مشاہدے کی دعاء۔ دوسرے عزیر علیہ السلام جنھیں اللّٰہ تعالیٰ نے سوسال تک موت دے کر پھر زندہ کیا۔

#### سرصدقه اورسود:

بظاہر صدقے سے مال کم ہوتا ہے اور سود سے بڑھتا ہے، مگر در حقیقت صدقے سے بڑھتا ہے اور سود سے گھٹتا ہے۔

# (دوسر احصہ) سورہ آل عمران کاجو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے اس میں چار باتیں ہیں

1۔ سور ہ بقرہ سے مناسبت

2۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے چار قصے

3۔ اہل کتاب سے مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ

4-انبیائے سابقین سے عہد

#### 1-سورة بقره سے مناسبت:

مناسبت یہ ہے کہ دونوں سور توں میں قر آن کی حقانیت اور اہل کتاب سے خطاب ہے۔ سور ۂ بقر ہ میں اکثر خطاب یہود سے ہے جبکہ آل عمران میں اکثر روئے سخن نصاری کی طرف ہے۔

# 2-الله تعالى كى قدرت كے چار تھے:

پہلا قصہ جنگ بدر کاہے، تین سوتیرہ نے ایک ہز ار کوشکست دے دی۔

دوسراقصہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کھل کے پائے جانے کا ہے۔

تیسر اقصہ حضرت زکر یاعلیہ السلام کوبڑھانے میں اولادعطاہونے کاہے۔

چوتھا قصہ حضرت عیسی علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونے، بچین میں بولنے اور زندہ آسان پر اٹھائے جانے کا یہ

### 3-مناظره،مبابله اورمفاهمه:

اہل کتاب سے مناظرہ ہوا، پھر مباہلہ ہوا کہ تم اپنے اہل وعیال کولاؤ، میں اپنے اہل وعیال کولا تا ہوں، پھر مل کر خشوع وخضوع سے اللّٰہ تعالٰی سے دعاما نگتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر خدا کہ لعنت ہو، وہ تیار نہ ہوئے تو پھر مفاہمہ ہوا، یعنی ایسی بات کی دعوت دی گئی جوسب کو تسلیم ہو اور وہ ہے کلمہ '''لاالہ الااللّٰہ''۔

# 4- انبيائے سابقين سے عہد:

انبیائے سابقین سے عہد لیا گیا کہ جب آخری نبی آئے تو تم اس کی بات مانو گے، اس پر ایمان لاؤ گے اور اگر تمھارے بعد آئے تو تمھاری امتیں اس پر ایمان لائیں۔

\*\*\*\*

### چوتھاپارہ

اس پارے میں دوجھے ہیں:

ا ـ بقيه سورهُ آل عمران

۲\_ابتدائے سور و نساء

# (پہلاحصہ) سورہ آل عمران کے بقیہ حصے میں پانچ باتیں ہیں

1۔خانہ کعبہ کے فضائل

2۔ ہاہمی جوڑ

3- امر بالمعروف اورنهی عن المنكر

4۔ تین غزویے

5۔ کامیابی کے جار اصول

## 1-خانہ کعبہ کے فضائل:

یہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے اور اس میں واضح نشانیاں ہیں جیسے: مقام ابر اہیم۔جو حرم میں داخل ہو جائے اسے میں صا

امن حاصل ہوجا تاہے۔

### 2\_باہمی جوڑ:

الله تعالیٰ کی رسی کومضبوطی سے تھامو۔

# 3- امر بالمعروف اور نهى عن النكر:

یہ بہترین امت ہے کہ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہے، بھلائی کا حکم کرتی ہے، برائی سے روکتی ہے اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔

## 4۔ تین غزوے:

ا ـ غزوهٔ بدر ۲ ـ غزوهٔ حد ۳ ـ غزوهٔ حمراء الاسد

## 5- کامیابی کے چار اصول:

ا - صبر ۲ - مصابره ۳ - مر ابطه ۴ - تقوی

# (دوسر احصہ) سور انساء کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے اس میں چار باتیں ہیں

1 ـ يتيموں كاحق: (ان كوان كامال حوالے كر دياجائے ـ )

2\_ تعدد ازواج: (ایک مر دبیک وقت چار نکاح کر سکتے ہیں بشر ط ادا ئیگی محقوق۔)

3۔ میراث: (اولاد ، مال باپ ، بیوی ، کلالہ کے جھے بیان ہوئے اس قید کے ساتھ کہ پہلی وصیت ادا کر دی جائے۔) جائے۔)

4۔ محرم عور تیں: (مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھو پھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضاعی مائیں، رضاعی بہنیں، ساس، سوتیلی بیٹیاں، بہویں۔)



### يانجوال ياره

اس یارے میں آٹھ باتیں ہیں:

ا۔خانہ داری کی تدابیر

۲\_عدل اور احسان

سرجهاد کی ترغیب

ہ۔منافقین کی مذمت

۵۔ قتل کی سزائیں

۲\_ ہجرت اور صلاۃ الخوف

که ایک قصه

٨۔سيدھے راستے پر چلنے کی تر غيب

### ا۔خانہ داری کی تدابیر:

پہلی ہدایت توبیہ دی گئی کہ مرد سربراہ ہے عورت کا پھر نافرمان بیوی سے متعلق مرد کو تین تدبیریں بتائی گئیں: ایک بیہ کہ اس کو وعظ و نصیحت کرے، نہ مانے توبستر الگ کر دے، اگر پھر بھی نہ مانے توانتہائی اقدام کے طور پر حدمیں رہتے ہوئے اس کی پٹائی بھی کر سکتاہے۔

#### ٢\_عدل واحسان:

عدل واحسان کا حکم دیا گیا تا که اجتماعی زندگی بھی درست ہو جائے۔

# سـ جهاد کی تر غیب:

جہاد کی ترغیب دی کہ موت سے نہ ڈرووہ تو گھر بیٹھے بھی آسکتی ہے،نہ جہاد میں نکلناموت کو یقینی بنا تاہے،نہ گھر

میں رہنازندگی کے تحفظ کی ضانت ہے۔

# ۳\_منافقین کی مذمت:

منافقین کی مذمت کرکے مسلمانوں کوان سے چو کنا کیا ہے کہ خبر دار! بیالوگ شمصیں بھی اپنی طرح کا فربنانا چاہتے

# ۵\_ قتل کی سزائیں:

قتل کی سزائیں بیان کرتے ہوئے بڑا سخت لہجہ استعال ہوا کہ مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا، مر اد اس سے جائز سمجھ کر قتل کرنے والا ہے۔

### ٢\_ هجرت اور صلاة الخوف:

جہاد کی ترغیب دی تھی،اس میں ہجرت بھی کرنی پرتی ہے اور جہاد ار ہجرت میں نماز پڑھتے وقت دشمن کاخوف ہو تاہے،اس لیے صلاۃ الخوف بیان ہوئی۔

#### ۷- ایک قصه:

ایک شخص جوبظاہر مسلمان مگر در حقیقت منافق تھااس نے چوری کی اور الزام ایک یہودی پر لگادیا، نبی علیہ السلام تک یہ واقعہ پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے خلاف فیصلہ دینے ہی والے تھے کہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بتادیا کہ چوروہ مسلمان نمامنافق ہے، چنانچہ وہ چور مکہ بھا گااور کھلا کافربن گیا۔

# ٨ ـ سيد هے راستے پر چلنے كى تر غيب:

شیطان کی اطاعت سے بچو، وہ گمر اہ کن ہے، ابوالا نبیاء ابر ہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، عور توں کے حقوق ادا کرو، منافقین کے لیے سخت عذاب ہے۔

\*\*\*

#### جھٹا بارہ

اس پارے میں دوجھے ہیں: ا۔سورۂ نساء کابقیہ حصہ ۲۔سورۂ مائدہ کا ابتدائی حصہ

# (پہلاحصہ) سورہ نساء کے بقیہ حصے میں تین باتیں ہیں

ا\_یہود کی مذمت ۲\_نصاری کی مذمت سرمیراث

### ا\_يهود كى مذمت:

انھوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔

## ۲\_نصاری کی مذمت:

یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کا شکار کر عقید ہ تثلیث کے حامل ہو گئے۔

#### سرميراث:

عینی اور علاتی بہنوں کے جھے مذکور ہوئے کہ ایک بیٹی کو نصف، ایک سے زیادہ کو دو ثلث اور اگر بھائی بھی ہوں تو لڑ کے کولڑ کی سے دو گناملے گا۔

# (دوسر احصہ) سورهٔ مائده کاجو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے اس میں پانچ باتیں ہیں

ا۔ او فوا بالعقود (ہر جائز عہد اور عقد جو تمھارے اور رب کے در میان ہویا تمھارے اور انسانوں کے در میان ہو اسے بوراکرو)

۲۔ حرام چیزیں (بہنے والاخون، خزیر کا گوشت اور جسے غیر اللہ کے نام پر ذرج کیا گیاہو)

سر طہارت (وضو، تیم اور غسل کے مسائل)

م- ہابیل اور قابیل کا قصہ (قابیل نے ہابیل کو قتل کر دیا تھا، قتل اور چوری کے احکامات)

۵۔ یہود و نصاری کی مذمت (پیہ لوگ خود کو اللہ تعالی کا پیٹا کہتے ہیں، حالا نکہ ان پر اللہ تعالی کا عذاب بھی آتا ہے، نبی علیہ السلام کو انکی طرف سے جو سر کشیاں ہوئی ہیں ان پر تسلی دی گئی، مسلمانوں کو ان سے دوستی کرنے سے منع فرمایا گیا اور حضرت داؤد اور عیسٰی علیہا السلام کی زبانی ان پر لعنتِ خداوندی مذکور ہوئی، پھر آخر میں بتایا کہ یہ تمھارے خطرناک دشمن ہیں)۔



#### ساتوال ياره

اس یارے میں دوجھے ہیں:

ا ـ سورهٔ ما نکه کا بقیه حصه

۲\_ سورهٔ انعام ابتدائی حصه

# (پہلاحصہ) سورہ مائدہ کے بقیہ حصے میں تین باتیں ہیں

1۔ حبشہ کے نصاری کی تعریف

2۔ حلال وحرام کے چند مسائل

3\_ قيامت اور تذكرهٔ حضرت عيسلى عليه السلام

# 1- حبشہ کے نصاری کی تعریف:

جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تواسے سن کران کی آئکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔

## 2۔ حلال وحرام کے چند مسائل:

- ہر چیز خودسے حلال یاحرام نہ بناؤ۔
- لغوقتهم پر مؤاخذہ نہیں، البتہ یمین غموس پر کفارہ ہے، یعنی دس مسکینوں کو دووفت کا کھانا کھلانا یا انھیں پہننے کے لیے کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنااور ان تینوں کے نہ کرسکنے کی صورت میں تین دن روزے رکھنا۔
  - شراب،جوا،بت اورپانسه حرام ہیں۔
  - حالت ِ احرام میں محرم تری کا شکار کر سکتا ہے ، خشکی کا نہیں۔
    - حرم میں داخل ہونے والے کے لیے امن ہے۔
  - چارفتم کے جانور مشر کین نے حرام کرر کھے تھے بحیرہ، سائیہ ، وصیلہ اور حام۔

# 3- قيامت اور تذكرهٔ حضرت عيسىٰ عليه السلام

قیامت کے دن حضرات انبیائے کرام علیہم السلام سے پوچھا جائے گا کہ جب تم نے ہمارا پیغام پہنچایا تو شمصیں کیا جواب دیا گیا؟ اسی سوال وجواب کے تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللّٰہ تعالیٰ اپنے احسانات گنوائیں گے، ان احسانات میں مائدہ والا قصہ بھی ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللّٰہ تعالیٰ سے کہوہم پر اییا دستر خوان اتارے جس میں کھانے پینے کی آسانی نعمتیں ہوں، چناچہ دستر خوان اتارا گیا، ان احسانات کو گنواکر اللہ تعالی یو چھیں گے اے عیسی! کیا تم نے ان سے کہاتھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود مانیں تو حضرت عیسی علیہ السلام عرض کریں گے تو پاک ہے، میں نے توان سے تیری عبادت کا کہاتھا الی آخرہ۔

# (دوسر احصہ) سورہ انعام کاجو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے اس میں تین باتیں ہیں

ا\_توحير

۲\_رسالت

سر قیامت

ا\_توحيد:

اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثنااور عظمت و کبریائی خوب بیان ہوئی ہے۔

#### ۲\_رسالت:

نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ انبیائے کرام کا تذکرہ فرمایاہے:

(۱) حضرت ابراتيم عليه السلام، (۲) حضرت اسحاق عليه السلام، (۳) حضرت يعقوب عليه السلام، (۴) حضرت ابوب عليه السلام، فوح عليه السلام، (۵) حضرت ابوب عليه السلام، (۱) حضرت ابوب عليه السلام، (۱) حضرت بوسف عليه السلام، (۱) حضرت موسلى عليه السلام، (۱۰) حضرت بارون عليه السلام، (۱۱) حضرت فرياعليه السلام، (۱۲) حضرت الياس عليه السلام، (۱۲) حضرت الياس عليه السلام، (۱۲) حضرت الياس عليه السلام، (۱۵) حضرت اساعيل عليه السلام، (۱۲) حضرت يسع عليه السلام، (۱۵) حضرت بونس عليه السلام، (۱۸) حضرت الوط

#### سرقيامت:

- قیامت کے روز اللہ تمام انسانوں کا جمع کرے گا۔ (آیت: ۱۲)
- روزِ قیامت کسی انسان سے عذاب کاٹلنا سپر اللہ کی بڑی مہر بانی ہو گی۔ (آیت:۱۱)
- روزِ قیامت مشر کین سے مطالبہ کیا جائے گا کہ کہاں ہیں تمھارے شرکاء؟ (آیت: ۲۲)

- اس روز جہنمی تمناکریں گے کہ کاش! انھیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تا کہ وہ اللہ رب کی آیات کونہ حجمٹلائیں اور ایمان والے بن جائیں۔ (آیت: ۲۷)
  - دنیا کی زندگی تو کھیل اور مشغلہ ہے ، آخرت کی زندگی بدر جہا بہتر ہے۔ (آیت: ۳۲)

# آ محوال باره

اس یارے میں دوجھے ہیں:

ا\_سورهٔ انعام کابقیه حصه

۲\_سورهٔ اعراف کاابتدائی حصه

# (پہلاحصہ) سورہ انعام کے بقیہ حصے میں چار باتیں ہیں

ا۔ تسلی رسول

۲۔مشر کین کی چار حماقتیں

س\_الله تعالیٰ کی دونعتیں

سم\_ دس و صیتی<u>ں</u>

# ا\_ تسلى رسول:

اس سورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ یہ لوگ ضدی ہیں، معجزات کا بے جامطالبہ کرتے رہتے ہیں، اگر مر دے بھی ان سے باتیں کریں توبہ پھر بھی ایمان نہ لائیں گے، قر آن کا معجزہ ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔

# ۲\_مشر کین کی چار حماقتین:

1. بیالوگ چوپایوں میں اللہ تعالیٰ کا حصہ اور شرکاء کا حصہ الگ الگ کر دیتے، شرکاء کے حصے کو اللہ تعالیٰ کے حصے میں خلط نہ ہونے دیتے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا حصہ شرکاء کے حصے میں مل جاتا تو اسے برانہ سمجھتے۔ (آیت:۱۳۵)

- 2. فقریاعار کے خوف سے بیٹیوں کو قتل کر دیتے۔ (آیت:۱۳۹)
- 3. چوپایوں کی تین قشمیں کر رکھی تھیں: ایک جو ان کے پیشواؤں کے لیے مخصوص، دوسرے وہ جن پر سوار ہوناممنوع، تیسرے وہ جنھیں غیر اللہ کے نام سے ذبح کرتے تھے۔ (آیت:۱۳۸)
- 4. چوپائے کے بچے کوعور توں پر حرام سمجھتے اور اگر وہ بچپہ مر دہ ہو تا توعورت اور مرد دونوں کے لیے حلال سمجھتے۔ (آیت:۱۳۹)

# سـ الله تعالى كى دو نعتين:

(۱) کھیتیاں(۲)چویائے

### ۷- دس و صیتیں:

- 1. الله تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیاجائے۔ (آیت:۱۵۱)
  - 2. ماں باپ کے ساتھ اچھاسلوک کیاجائے۔ (آیت:۱۵۱)
    - 3. اولاد کو قتل نه کیاجائے۔ (آیت:۱۵۱)
    - 4. برائیوں سے اجتناب کیاجائے۔ (آیت:۱۵۱)
      - 5. ناحق قتل نه کیاجائے۔(آیت:۱۵۱)
      - 6. تيمون كامال نه كھايا جائے۔ (آيت: ١٥٢)
        - 7. ناپ تول پورا کیا جائے۔ (آیت:۱۵۲)
- 8. بات كرتے وقت انصاف كومد نظر ركھا جائے۔ (آیت:۱۵۲)
  - 9. الله تعالى كے عهد كو يوراكيا جائے۔ (آيت: ١٥٢)
  - 10. صراط متنقیم ہی کی اتباع کی جائے۔ (آیت:۱۵۳)

# (دوسر احصہ) سورہ اعراف کاجو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے اس میں پانچے باتیں ہیں ا۔اللہ تعالیٰ کی نعمتیں

۲\_چارندائيں

س\_ جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ

ہ۔اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل

۵۔ پانچ قوموں کے قصے

ا۔اللہ تعالیٰ کی نعتیں:

(۱) قرآن کریم (۲) تمکین فی الارض (۳) انسانوں کی تخلیق (۴) انسان کو مسجود ملا تکه بنایا۔

# ٧- چارندائين:

صرف اس سورت میں اللہ تعالی نے انسان کو چار مرتبہ یا بَنِی آدَمَ کہہ کر پکارا ہے۔ پہلی تین نداؤں میں لباس کا ذکر ہے، اس کے ضمن میں اللہ تعالی نے مشر کین پررد کر دیا کہ شمصیں ننگے ہو کر طواف کرنے کو االلہ تعالیٰ نے نہیں کہا جیسا کہ ان کا دعوی تھا۔ چو تھی ندامیں اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول کی ترغیب دی ہے۔

#### سر جنتيون اورجهنميون كامكالمه:

جنتی کہیں گے: ''کیاشنمیں اللہ تعالیٰ کے وعدول کا یقین آگیا؟''، جہنمی اقرار کریں گے، جہنمی کھانا پیناما نگیں گے، مگر جنتی ان سے کہیں گے: ''اللہ تعالیٰ نے کا فرول پر اپنی نعتیں حرام کر دی ہیں۔''

## سم الله تعالى كى قدرت كے ولائل:

(۱) بلند وبالا آسان (۲) وسیع و عریض عرش (۳) رات اور دن کا نظام (۴) جیکتے شمس و قمر اور ستارے (۵) ہوائیں اور بادل (۲) زمین سے نکلنے والی نباتات

# ۵\_پانچ قوموں کے قصے:

(۱) قوم نوح (۲) قوم عاد (۳) قوم ثمود (۴) قوم لوط اور (۵) قوم شعیب

ان قصوں کی تحکمتیں: (۱) تسلی رسول (۲) اچھوں اور بروں کے انجام بتانا (۳) اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اند ھیر نہیں (۴) رسالت کی دلیل کہ امی ہونے کے باوجود بچھلی قوموں کے قصے بتارہے ہیں (۵) انسانوں کے لیے عبرت ونصیحت

#### \*\*\*

#### نوال ياره

اس پارے میں دو حصے ہیں:

ا ـ سورهُ اعراف كابقيه حصه

۲\_ سورهٔ انفال کاابتد ائی حصه

# (۱) سورة اعراف كے بقيہ حصے ميں چھ باتيں يہ ہيں

\_ ا- حضرت موسیٰعلیه السلام کا تفصیلی قصه

۲۔عهدالست کاذ کر

سربلعم بن باعوراء كاقصه

ہ۔ تمام کفار چویائے کی طرح ہیں

۵۔ قیامت کاعلم کسی کو نہیں

۲۔ قرآن کی عظمت

### بلعم بن باعوراء كاقصه:

فتح مصر کے بعد جب بنی اسر ئیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا تھکم ملا تو جبارین ڈرگئے اور بلعم بن باعوراء کے پاس آئے کہ کچھ کرو، بلعم کے پاس اسم اعظم تھا، اس نے پہلے تو اس کی مد دسے منع کیا، مگر جب انھوں نے رشوت دی تو یہ بہک گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسر ئیل کے خلاف بد دعائیہ کلمات کہنے شروع کیے، مگر اللہ تعالی کی قدرت کہ وہ کلمات خود اس کے اور قوم جبارین کے خلاف نکلے، اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان نکال کر اس کو کتے کی طرح کر دیا۔ فمثلہ کمثل الکلب

# (۲) سورة انفال كاجو ابتدائی حصه اس پارے میں ہے اس میں تین باتیں ہے ہیں

ا۔غزوہ بدر اور مال غنیمت کا حکم ۲۔مومنین کی پانچ صفات

س۔چھ بار مومنین سے خطاب

# مومنين كى پانچ صفات بيرېين:

(۱) خشیت (۲) تلاوت (۳) تو کل (۴) نماز (۵) سخاوت (آیت: ۱و۳)

## چھ بار مومنین سے خطاب:

- 1. آیت: ۱۲ (اے ایمان والو! میدان جنگ میں کفار کے مقابلے سے پیڑے نہ پھیرنا)
  - 2. آیت: ۲۰ (اے ایمان والو!الله اور اس کے رسول کی اطاعت کرو)
- 3. آیت: ۲۴ (اے ایمان والو!الله اور رسول جب کسی کام کے لیے بلائیں توان کا حکم قبول کرو)
  - 4. آیت:۲۷ (اے ایمان والو!نه الله اور رسول سے خیانت کرونه اپنی امانتوں میں)
- 5. آیت: ۲۹ (اے ایمان والو! تم اللہ سے ڈرو کے تو وہ شمصیں ممتاز کر دے گا اور تمھارے گناہ معاف کردے گا)
  - 6. آیت:۵م(اے ایمان والو! دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کویاد کرو)

\*\*\*

#### د سوال باره

اس پارے میں دوجھے ہیں:

ا\_سورهٔ انفال کابقیه حصه

۲\_ سورهٔ توبه کاابتدائی حصه

# (۱) سورة انفال كے بقيہ حصے ميں پانچ باتيں بيہ ہيں

ا ـ مال غنيمت كا حكم

۲۔غزوہ بدرکے حالات

س۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے چار اسباب

ہ۔ جنگ سے متعلق ہدایات

۵۔ ہجرت اور نفرے کے فضائل

# ا\_مال غنيمت كاحكم:

مال غنیمت کا تھم یہ بیان ہوا کہ خمس نبی علیہ السلام آپ کے اقرباء یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے اور باقی چار ھے مجاہدین کے لیے ہیں۔

#### ٢\_غزوة بدرك حالات:

- کفار مسلمانوں کو اور مسلمان کفار کو تعداد میں کم سمجھے اور ایسان لیے ہوا کہ اس جنگ کا ہونا اللہ کے ہاں طے ہو چکا تھا۔
- شیطان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کرکے پیش کر تارہادوسری طرف مسلمانوں کی مدد کے لیے آسان سے فرشتے نازل ہوئے۔
  - قریش غزوهٔ بدر میں ذلیل وخوار ہوئے۔

# ٣ الله تعالى كى نفرت كے چار اسباب:

- میدان جنگ میں ثابت قدی۔
  - الله تعالی کاذ کر کثرت ہے۔
  - اختلاف اور لڑائی سے نیچ کر رہنا۔
  - مقابلے میں ناموافق امور پر صبر 🚽

### سم جنگ سے متعلق ہدایات:

- دشمنوں سے مقابلے کے لیے مادی، عسکری اور روحانی تینوں اعتبار سے تیاری مکمل رکھیں۔
  - اگر کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو صلح کر لو۔

### ۵۔ ہجرت اور نفرت کے فضائل:

(۱) مهاجرین وانصار سیچ مومنین ہیں (۲) گناہوں کی مغفرت (۳)رزق کریم کاوعدہ

# (۲) سورہ توبہ کاجو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے اس میں دوبا تیں بہیں

# ا۔مشر کین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد:

مشر کین سے جو معاہدے ہوئے تھے ان سے براءت کا اعلان ہے ، مشر کین کو حج بیت اللہ تعالیٰ سے منع کر دیا گیا، اہل کتاب کے ساتھ قتال کی اجازت دی گئی۔

### ۲\_مسلمانوں اور منافقوں کے در میان امتیاز:

منافقوں اور مسلمانوں میں امتیاز کرنے والی بنیادی چیز غزوہ تبوک بنی، رومیوں کے ساتھ مقابلہ جو وقت کے سپر پاور تھے اور شدید گرمی اور فقر و فاقہ کے موقع پر کھل کچے ہوئے تھے، مسلمان سوائے چند کے سب چلے گئے، جبکہ منافقین نے بہانے تراشنے شروع کر دیے، پارے کے آخر تک منافقین کی مذمت ہے، یہاں تک فرمادیا کہ اے پنجبر! آپ ان کے لیے ستر بار بھی استغفار کریں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا اور اگر ان میں کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیے گا، پھر ان مسلمانوں کا بھی ذکر ہے جو کسی عذر کی وجہ سے اس غزوے میں نہ جاسکے۔

#### گیار هوال یاره

اس پارے میں دو حصے ہیں:

ا\_سورهُ توبه كالقيه حصه

۲\_سورهٔ پونس مکمل

# (۱) سور اور الوبد کے بقیہ مصے میں تین باتیں بہیں

ا\_منافقین کی مذمت

۲\_مومنین کی نوصفات

سوغزوهٔ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے تین مخلص صحابہ

# ا\_منافقین کی مذمت:

الله تعالی نے غزوۂ تبوک میں شریک نہ ہونے کے بارے میں منافقین کے جھوٹے اعذار کی اپنے نبی کو خبر دے دی، نیز منافقین نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مسجد ضرار بنائی تھی، الله تعالی نے نبی کواس میں کھڑا ہونے سے منع فرمایا، نبی علیہ السلام کے تھم سے اس مسجد کو جلادیا گیا۔

### ۲\_مومنین کی نوصفات:

(۱) توبہ کرنے والے (۲) عبادت کرنے والے (۳) حمد کرنے والے (۴) روزہ رکھنے والے (۵) رکوع کرنے والے (۹) اللہ کی والے (۲) سجدہ کرنے والے (۷) نیک کاموں کا حکم کرنے والے (۸) بری باتوں سے منع کرنے والے (۹) اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے

## سر غزوه تبوك ميں شركت نه كرنے والے تين مخلص صحابه:

(۱) حضرت كعب بن مالك رضى الله عنه (۲) حضرت مهلال بن اميه رضى الله عنه (۳) حضرت مر اره بن ربيع رضى الله عنه

ان تینوں سے بچاس دن کابا کاٹ کیا گیا، پھر ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان وحی کے ذریعے کیا گیا۔

# (٢) سورة يونس مين چار باتنس بديين

- 1. توحید (رازق،مالک،خالق اور ہرقشم کی تدبیر کرنے والا اللہ ہی ہے۔ آیت: اس
- 2. رسالت (اور اس کے ضمن میں حضرت نوح ، حضرت موسیٰ ، حضرت ہارون اور حضرت یونس علیہم السلام کے قصے مذکورہیں)
  - قیامت (روز قیامت سب کو جمع کیا جائے گا۔ آیت: ۲۲، کفار کواس کا یقین نہیں۔ آیت: ۱۱)
    - 4. قرآن کی عظمت (یه برای دانائی کی کتاب کی آیات ہیں۔ آیت:۱)

### حضرت نوح عليه السلام كاقصه:

حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، انھوں نے بات نہیں مانی، سوائے کچھ لو گوں کے ، اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کو نوح علیہ السلام کی کشتی میں محفوظ رکھااور باقی سب کو جو کہ نافر مان تھے یانی میں غرق کر دیا۔

### حضرت موسى اور ہارون علیہاالسلام كاقصه:

حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا، فرعون اور اس کے سر داروں نے بات نہ مانی، بلکہ فرعون نے خدائی کا دعوی کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادو گر بتلایا اور ان کے مقابلے میں اپنے جادو گروں کو لے آیا، جادو گر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر اور مسجد میں بنائیں اور مسجد وں میں سب نماز اداکریں، فرعون اور اس کے مانے والے بنی اسر ائیل کا پیچھاکرتے ہوئے سمندر میں غرق ہوگئے، بنی اسر ائیل کے لیے اللہ نے سمندر میں در میں داستے بنادیے۔

# حضرت يونس عليه السلام:

انھی کے نام پر اس سورت کا نام ''سورہُ یونس'' رکھا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام قر آن میں چار جگہ (سورۂ نساء، انعام، یونس اور صافات میں) صراحةً یونس آیا ہے اور دو جگہ (سورہُ یونس اور سورہُ قلم میں) اللہ نے ان کاذکر مجھلی والا (صاحب الحوت / ذاالنون) کی صفت کے ساتھ فرمایا ہے۔

# حضرت بونس عليه السلام كے واقعے كے دورخ ہيں:

ایک ان کا مجھلی کے پیٹ میں جانا،اس کا تفصیلی ذکر سور ہُ صافات میں ہے۔ دوسر اان کی قوم کا ان کی غیر موجو دگی میں توبہ استغفار کرنا،سور ہُ بونس میں اس طرف اشارہ ہے۔

#### قصه:

حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان سے مایوس اور اللہ کاعذاب آنے کو یقینی دیکھ کر "نینوی"کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے، آگے جانے کے لیے جبوہ کشتی میں سوار ہوئے توسمندر میں طغیانی کی وجہ سے کشتی ڈو بنے لگی، وحضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگادی، ایک بڑی مجھلی نے انھیں نگل لیا، اللہ نے انھیں مجھلی کے بیٹ میں بھی بالکل صحیح وسالم زندہ رکھا، چندروز بعد مجھلی نے انھیں ساحل پر اگل دیا، ادھر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے مرداور عور تیں، بچے اور بڑے سب صحر امیں نگل گئے اور انھوں نے آہ وزاری اور تو بہ واستغفار شروع کر دیا اور سے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ کاعذاب ان سے ٹل گیا۔

#### \*\*\*

#### بار هوال باره

اس پارے میں دو حصے ہیں:

ا۔ سور ہود مکمل (اس کی ابتدائی پانچ آیات گیار ھویں پارے میں ہیں)

۲\_ سورهٔ پوسف کابقیه حصه

# (۱) سورهٔ مود میں چار باتیں یہ ہیں

ا۔ قرآن کریم کی عظمت

۲\_ توحید اور دلائل توحید

سر رسالت اور اس کے اثبات کے لیے سات انبیائے کر ام علیہم السلام کے واقعات

۸۔ قیامت کا تذکرہ

### ا ـ قرآن کی عظمت:

(۱) قرآن اپنی آیات، معانی اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے اور اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آسکتا اور نہ اس میں کوئی تعارض یا تناقض پایاجا تا ہے، اس کے محکم ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کی تفصیل اور تشر تک اس ذات نے کی ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے اور اسے انسان کے ماضی، حال، مستقبل، اس کی نفسیات، کمزور یوں اور ضروریات کا بخوبی علم ہے۔ اور اسے انسان کے ماضی، حال، مستقبل، اس کی نفسیات، کمزور یوں اور ضروریات کا بخوبی علم ہے۔ (۲) منکرین قرآن کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر واقعی قرآن انسانی کاوش ہے تو تم بھی اس جیسی دس سور تیں بناکر لے آؤ۔

### ٢ ـ توحيد اور دلائل توحيد:

ساری مخلوق کورزق دینے والا اللہ ہی ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات، چوپائے ہوں یا پر ندے، پانی میں رہنے والی محجولیاں ہوں یا کہ زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے، آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔

# سدرسالت اوراس کے اثبات کے لیے سات انبیائے کرام علیہم السلام کے واقعات:

(۱) حضرت نوح علیہ السلام۔۔ ان کی قوم ایمان نہیں لائی سوائے چند، انھوں نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، ایمان والے محفوظ رہے، باقی سب غرق ہو گئے۔

(۲) حضرت ہو دعلیہ السلام۔۔ان کی قوم میں سے جو ایمان لے آئے وہ کامیاب ہوئے باقی سب پر (باد صر صر کی صورت میں) اللہ کاعذاب آیا۔

(۳) حضرت صالح علیہ السلام۔۔ ان کی قوم کی فرمائش پر اللہ تعالی نے پہاڑ سے او نٹنی نکالی، مگر قوم نے اسے مار ڈالا،ان پر بھی اللہ کاعذاب نازل ہوا۔

(۳) حضرت ابراہیم علیہ السلام۔۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے بڑھاپے کی حالت میں بیٹا اسحاق عطافر مایا پھر ان کے بیٹے یعقوب ہوئے۔

(۵) حضرت لوط علیہ السلام۔۔ ان کی قوم کے لوگ بد کار تھے، عور توں کے بجائے لڑکوں کی طرف مائل ہوتے تھے، کچھ فرشتے خوبصورت جوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، ان کی قوم کے بد کار لوگ بھی وہاں پہنچ گئے، حضرت لوط علیہ السلام نے انھیں سمجھایا کہ لڑکیوں سے شادی کرلو، مگر وہ نہ مانے، ان پر اللّٰہ کا عذاب آیا، اس بستی کو زمین سے اٹھا کر الٹادیا گیا اور ان پر پتھر وں کا عذاب نازل کیا گیا۔

(۲) حضرت شعیب علیہ السلام۔۔ان کی قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جنھوں نے نبی کی بات مانی پج گئے، نافر مانوں پر چیخ کاعذاب آیا۔

(2) حضرت موسی علیہ السلام۔۔ فرعون نے ان کی بات نہیں مانی ، اللہ نے اسے اور اس کے ماننے والوں کو ناکام کر دیا۔

ان واقعات میں ایک طرف توعقل، فہم اور سمع وبھر والوں کے لیے بے پناہ عبر تیں اور تھیے تیں ہیں اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کاسامان اور سبق ہے، اسی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کاسامان اور سبق ہے، اسی لیے یہ واقعات بیان کرتے ہوئے آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے جو کہ حقیقت میں پوری امت کو حکم ہے، استقامت کو بی آسان چیز نہیں ہے، بلکہ انتہائی مشکل صفت ہے جو اللہ کے مخصوص بندوں ہی کو حاصل ہوتی ہے،

استقامت کا مطلب میہ ہے کہ بوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزاری جائے جن کے مطابق گزارنے کا اللہ نے حکم دیاہے۔

### ٧- قيامت كاتذكره:

روزِ قیامت انسانوں کی دوقشمیں ہوں گی:(۱)بدبخت لوگ(۲)نیک بخت لوگ

بر بختوں کے لیے ہولناک عذاب ہو گاجب تک اللہ چاہیں گے۔(حالتِ کفر پر مرنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔)

ن**یک بختوں** کے لیے اللہ نے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی بے حساب نعمتیں رکھی ہیں۔

# (٢) سورة يوسف مين قصه حضرت يوسف عليه السلام بالتفصيل ب

#### تمهيد:

تمام انبیائے کر ام کے قصے قر آن میں بکھرے ہوئے ہیں، مگر حضرت پوسف علیہ السلام کا قصہ پوراکا پوراصرف اسی سورت میں ہے، دوسری سور تول میں ان کانام تو آیا ہے، مگر قصہ تھوڑ اسا بھی کسی اور سورت میں مذکور نہیں ہے۔

حضررت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بہت زیادہ مشاہہ ہے، آپ علیہ السلام کے بھی قریشی بھائیوں نے آپ سے حسد کیا، آپ کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے آپ علیہ السلام غار تور میں۔وہ مصر گئے آپ مدینہ گئے۔وہ وزیر بنے آپ پہلی اسلامی مملکت کے حاکم بنے۔ بعد میں بھائی ان کے شر مندہ ہو کر آئے، آپ کے سامنے بھی فتح مکہ کے موقع پر سب نے گردن جھکالی۔انھوں نے کہا: "لا تنزیب علیم الیوم" (آج کے دن سے تم پر کچھ عناب (و ملامت) نہیں ہے) آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا: "میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔

#### قصه محضرت يوسف عليه السلام:

حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھے، ان کی سیرت اور صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والدِ گرای کو اپناخواب سنایا کہ گیارہ ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، ان کے والد نے انھیں منع کیا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، باپ کی بیٹے سے اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہوگئے، وہ اپنے والد کو تفرت کا کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور آپ کو کنویں میں گرادیا، وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انھوں نے مضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور آپ کو کنویں میں گرادیا، وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انھوں نے خورید کا این فکا لئے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو اندرسے آپ نکل آئے، قافلہ والوں نے مصر جاکر تھے دیا، عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈلوادیا، قید خانے میں بھی آپ نے اس کی دعوت دی، آپ نظر وں میں نیج گئے، اس نے آپ کو خزانے، تبارت خواب کی حجے تنجیر اور تدبیر بتانے کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے، باد شاہ وقت کے اور مملکت کا خود مخار وزیر بنادیا، مصر اور گر دو پیش میں قبط کی وجہ سے آپ اس کی نظر وں میں نیج گئے، اس نے آپ کو خزانے، تبارت مصر آئے، ایک دو د مخار وزیر بنادیا، مصر اور گر دو پیش میں قبط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے، ایک دو د مخار آئے اور سب بہیں آگر آباد ہو گئے۔

# بصائر وعبراز قصه محضرت يوسف عليه السلام:

(۱) مصہبت کے بعد راحت ہے۔ (۲) حسد خوفناک بیاری ہے۔ (۳) ایجھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں۔ (۳) پاکد امنی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ (۵) نامحرم مرد اور عورت کا اختلاط تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے۔ (۲) ایمان کی برکت سے مصیبت آسان ہوجاتی ہے۔ (۷) معصیت پر مصیبت کو ترجیح دینی چاہیے۔ (۸) داعی جیل میں بھی دعوت دیتا ہے۔ (۹) موضع تہمت سے بچنا چاہیے۔ (۱۰) جو حق پر تھا اس کی سب نے شہادت دی: اللہ تعالی نے، خود حضرت یوسف علیہ السلام نے، عزیز مصر کی بیوی نے، عور توں نے، عزیز مصر کے خاندان کے ایک فرد نے۔



#### تير هوال ياره

اس یارے میں تین جے ہیں:

ا ـ سورهٔ پوسف کابقیه حصه

۲\_سورهٔ رعد مکمل

سا\_سورة ابراہیم مکمل

### (۱) سورهٔ لوسف کابقیه حصه

اس کی تفصیل بچھلے پارے میں مذکور ہو چکی ہے۔

# (٢) سورهُ رعد ميں پانچ باتيں بير ہيں

ا۔ قرآن کی حقانیت

۲\_توحيد

سر قیامت

سم\_رسالت

۵۔متقین کی آٹھ صفات اور اشقیاء کی تین علامات

# ا ـ قرآن کی حقانیت:

یہ نکتہ قابل غورہے کہ جن سور توں کا آغاز حروف مقطعات سے ہو تاہے ان کی ابتدامیں عام طور پر قر آن کا ذکر ہو تاہے،ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے جو قر آن کریم کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں۔

#### ٧- توحيد:

آسانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑوں اور نہروں ، غلہ جات اور مختلف رنگوں، ذا کقوں اور خوشبوؤں وا خوشبوؤں والے بھلوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے اور موت اور زندگی ، نفع اور نقصان اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ اللّٰہ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کررکھے ہیں۔

#### سرقيامت:

مشر کوں کو تواس پر تعجب ہو تاہے کہ مر دہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائے گی، جبکہ در حقیقت باعثِ تعجب بعث بعد الموت نہیں ہے، بلکہ ان لو گوں کا تعجب سے یہ کہنا باعث تعجب ہے۔

#### ۱۳-رسالت:

ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنمااور پیغمبر بھیجاجا تاہے۔

۵\_متقین کی آم محصفات اور اشقیاء کی تین علامات:

متقین کی آم مصفات: (۱) وفاداری (۲) صله رحی (۳) خوف خدا (۴) خوف آخرت (۵) صبر (۲) نماز کی پابندی

(۷)صدقہ (۸)برائی کابدلہ اچھائی سے

اشقیاء کی تنین علامات: (۱) وعده خلا فی (۲) قطع رحمی (۳) فساد فی الارض

(٣) سورة ابراجيم ميں پانچ باتيں يہ بيں

ا\_توحير

۲\_رسالت

سر قیامت

۸-چنداہم باتیں

۵\_چھ دعائیں

#### ا\_توحيد:

تمام آسانوں اور زمینوں کو اللہ نے بنایا ہے، اسی نے آسان سے پانی اتارا، پھر انسانوں کے لیے زمین سے قسم قسم کے پھل نکالے اور پانی کی سواریوں اور نہروں کو انسانوں کے تابع کر دیا اور سورج اور چاند اور رات اور دن کو انسانوں کے کام میں لگادیا، غرض جو کچھ انسانوں نے مانگا اللہ نے عطاکیا، اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی گنتی کھی انسان کے بس کی بات نہیں۔

#### ۲\_رسالت:

اس کے ضمن میں کچھ باتیں یہ ہیں:

- نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے بتایا گیا ہے کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اعراض وا نکار
   اور عداوت و مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا تھا، جو آپ کی قوم اختیار کیے ہوئے ہے۔
  - ہر نبی اپنی قوم کاہم زبان ہو تاہے۔
- پچچلی قوموں کے مکذبین کے پچھ شبہات کا ذکر کیا گیاہے: (۱) اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک
   (۲) بشر رسول نہیں ہو سکتا (۳) تقلید آباء۔ ان شبہات کی تردید کی گئی ہے۔

#### سـ قيامت:

کافروں کے لیے جہنم اور مومنین کے لیے جنت کاوعدہ ہے۔ جنت کی نعمتوں اور جہنم کی ہولنا کیوں کاذکر ہے۔ روزِ قیامت حساب کتاب ہو چکنے کے بعد شیطان گر اہوں سے کہے گا کہ جو وعدہ خدانے تم سے کیا تھاوہ تو سچا تھا اور اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھاوہ جھوٹا تھا، میں نے تم پر زبر دستی نہیں کی تھی، تم خو د میر سے بہکاوے میں آگئے تھے، اب مجھے ملامت کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو۔

### ٧-چنداهم باتين:

- (۱) شکر سے نعمت میں اضافہ ہو تاہے اور ناشکروں کے لیے اللہ تعالٰی کاسخت عذاب ہے۔
  - (۲) کا فروں کے اعمال کی مثال را کھ کی سی ہے کہ تیز ہوا آئے اور سب اڑا لے جائے۔
- (۳) حق اور ایمان کا کلمہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے ،اس کی جڑبڑی مضبوط اور اس کا پھل بڑا شیریں ہو تاہے اور باطل اور ضلالت کا کلمہ ناپاک درخت کی مانند ہے ،اس کے لیے قرار بھی نہیں ہو تا اور وہ ہو تا بھی بے ثمر ہے۔ (۴) اللّٰہ تعالیٰ ظالموں کے کر تو توں سے بے خبر نہیں ہے۔

### ۵-چودعائين:

حضرت ابر ہیم علیہ السلام کی اپنے ربسے چھ دعاؤں کاذ کرہے:

(۱) امن (۲) بت پر ستی سے حفاظت (۳) اقامتِ صلاۃ (۴) دلوں کامیلان (۵) رزق (۲) مغفرت کی درخواست

#### \*\*\*

#### چود هوال پاره

اس پارے میں دوجھے ہیں: ا۔سورۂ حجر مکمل ۲۔سورۂ محل مکمل

## (۱) سورهٔ حجر میں چار باتیں یہ ہیں

ا۔ کفار کی آرزو( آخرت میں جب کفار مسلمانوں کو مزے میں اور خود کو عذاب میں دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوجاتے )

٢ ـ قرآن كى حفاظت (الله تعالى نے قيامت تك كے ليے قرآن كى حفاظت كاذمه لياہے)

س۔ انسان کی تخلیق (اللہ تعالیٰ نے انسان کو منی سے بنایا، فرشتوں کامسجود بنایا، شیطان مر دود ہوا، اس نے قیامت تک انسانوں کو گمر اہ کرنے کی قشم کھالی)

ہ۔ تین قصے

#### پہلاقصہ:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے آگر بیٹے کی خوشنجری دی، اس وقت ان کی اہلیہ بہت بوڑھی تھیں، بظاہر یہ ولادت کی عمر نہ تھی، اس لیے آپ کو بیٹے کی خوش خبری سن کر خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا، فرشتوں نے کہا ہم آپ کو سیجی خوشنجری سنارہے ہیں آپ مایوس نہ ہوں، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف گر اہوں کا کام ہے۔

#### دوسراقصه:

فرشتے حضرت ابر اہیم علیہ السلام کوخوشخبری سناکر حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ ایپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات ہی کو اس بستی سے نکل جائے، کیونکہ آپ کی بستی

والے گناہوں کی سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے ، ان لوگوں کی جڑ صبح مبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی۔

#### تيسراقصه:

اصحاب الحجر، ان سے مراد قوم خمود ہے، یہ لوگ بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پر چل نکلے تھے اور بار بار سمجھانے کے باوجود بت پر ستی کو چھوڑ نے کے لیے آمادہ نہیں ہور ہے تھے، انھیں مختلف معجزات دکھائے گئے بالخصوص پہاڑی چٹان سے او نٹنی کی ولادت کا معجزہ جو کہ حقیقت میں کئی معجزوں کا مجموعہ تھا، او نٹنی کا چٹان سے بر آمد ہونا، نکلتے ہی اس کی ولادت کا قریب ہونا، اس کی جسامت کاغیر معمولی بڑا ہونا، اس سے بہت زیادہ دودھ کا حاصل ہونا، لیکن ان بد بختوں نے اس معجزے کی کوئی قدر نہ کی، بجائے اس کے کہ وہ اسے دکھ کر ایمان قبول کر لیتے انھوں نے اس او نٹنی کو ہلاک کر دیا، چنانچہ وادی حجروالے بھی عذاب کی لیکٹ میں آگر رہے۔

# (٢) سورهٔ نحل میں پانچ باتیں یہ ہیں

ا\_توحيد

۲۔ رسالت

سو۔ شہد کی مکھی

سم جامع آیت م

۵\_حضرت ابر ہیم علیہ السلام کی تعریف

#### ا\_توحيد:

اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش اور آسمان کو حصت بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، چوپائے پیدا کیے، جن میں مختلف منافع بھی ہوتے ہیں، گھوڑے، فچر اور گدھے پیدا کیے جو منافع بھی ہوتے ہیں، گھوڑے، فچر اور گدھے پیدا کیے جو بار بر داری کے کام آتے ہیں اور ان میں رونق اور زینت بھی ہوتی ہے۔ بارش وہی برساتا ہے، پھر اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سارے میوہ جات اور غلے وہی پیدا کرتا ہے۔ رات اور دن، سورج اور چاند

کواسی نے انسان کی خدمت میں لگار کھاہے۔ دریاؤں سے تازہ گوشت اور زیور وہی مہیا کر تاہے۔ سمندر میں جہاز اور کشتیاں اسی کے حکم سے روال دوال ہیں۔اگر اللہ کی نعمتوں کو شار کرناچاہیں تو شار نہیں کر سکتے۔

#### ۲\_رسالت:

نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیاہے کہ آپ لو گول کو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں اور اس کی راہ میں پیش آنے والے مصائب پر صبر کریں۔ نیز آپ کو صبر کرنے اور تنگدل نہ ہونے کی تلقین کی گئی ہے۔ ھرس مکہ

# ۳-شهد کی مکھی:

شہد کی مکھی کا نظام بہت عجیب ہو تاہے، یہ اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور در ختوں میں اپنا چھتہ بناتی ہے، یہ مختلف قشم کے بچلوں کارس چوستی ہے، پھر ان سے اللہ تعالیٰ شہد نکا لتے ہیں، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اور اس شہد میں اللہ نے انسانوں کی بیاریوں کے لیے شفار کھی ہے۔

### ٧- جامع آيت:

اس سورت کی آیت نمبر ۹۰ میں تین باتوں کا تھم دیا گیاہے اور تین باتوں سے منع کیا گیاہے:عبادات اور معاملات میں عدل، ہر ایک کے ساتھ اچھاسلوک اور قرابت داروں کے ساتھ تعاون کرنے کا تھم دیا گیاہے اور واضح برائی ، منع کر دہ کاموں اور ظلم کرنے سے روکا گیاہے۔

# ۵- حضرت ابر ہیم علیہ السلام کی تعریف:

حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی بھر توحیدِ خالص پر جھے رہے، حضور آگرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ملت کے اتباع کا حکم دیا گیاہے۔



#### يندر هوال ياره

اس پارے میں دوجھے ہیں: ا۔سور ہُنی اسرائیل مکمل ۲۔سور ہُ کہف کازیادہ ترحصہ

# (۱) سورهٔ بنی اسر ائیل میں چار باتیں بیر ہیں

ا\_واقعه معراج

۲\_ بنی اسر ائیل کا فتنه و فساد

سراسلامی آداب واخلاق

۸- دیگر مضامین

#### ا ـ واقعه معراج:

معراج جسمانی ہوئی اور جاگنے کی حالت میں۔ہمارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم کورات کے وقت مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصلی اور پھر وہاں سے آسانوں پر لے جایا گیا تھا۔

# ۲\_ بنی اسرائیل کافتنه و فساد:

بنی اسرائیل کوپہلے سے بتادیا گیاتھا کہ تم لوگ دو مرتبہ زمین میں فساد مجاؤگے، چنانچہ ایک دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام کو شہید علیہ السلام کو شہید کر یا تو بہنچائی تو بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا گیا، دوسر می بار حضرت زکریا اور یکی علیم السلام کو شہید کر دیا تو بابل کا باد شاہ ان پر مسلط ہو گیا۔

#### سراسلامی آداب واخلاق: (آیات: ۲۳ تا ۱۹۹۳)

اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، نہ بخل کرو، نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو بچچتانا پڑے، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈرسے قتل نہ کرو، کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، بیٹیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول پورا پورا کیا کرو، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے بیچھے نہ پڑو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔

### ۷- ویگر مضامین:

قر آن کریم کی عظمت،اس کے نزول کے مقاصد،اس کا معجزہ ہونا،اللہ کی طرف سے انسان کو تکریم دیا جانا،اسے روح اور زندگی جیسی نعمت کاعطا ہونا، نبی علیہ السلام کو نمازِ تہجد کا حکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، قر آن کریم کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی حکمت، اللہ تعالیٰ کا شریک اور اولاد سے پاک ہونا اور اسائے حسنی کے ساتھ متصف ہونا

# (۲) سورهٔ کہف کے ابتدائی جھے میں دوبا تیں یہ ہیں

ا\_دوقصے

۲\_ دومثالیں

# ا\_دوقصے:

پہلاقصہ اصحاب کہف کا: یہ وہ چند صاحب ایمان نوجو ان تھے جنھیں وقیانو سنامی باد شاہ بت پر ستی پر مجبور کر تاتھا، وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کی شرکیہ دعوت کو قبول نہیں کر تا تھا، ان نوجو انوں کو ایک طرف مال و دولت کے انبار ، او نچے عہدوں پر تقرر اور معیار زندگی کی بلندی جیسی ترغیبات دی گئیں اور دوسری طرف ڈرایا دھمکایا گیا اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی گئیں ، ان نوجو انوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا اور اسے بچانے کی خاطر نکل کھڑے ہوئے ، چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑے غارتک بہنچ گئے ، راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ شامل ہوگئے ، انھول نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا ، وہ جب غار میں داخل ہوگئے تو اللہ نے انھیں گہری نیند سلادیا ، یہاں وہ تین سونو سال تک سوتے ہرے ، جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی ، انھیں سے ایک کھانا خرید نے کے لیے شہر آیا ، وہاں اسے بیجان لیا گیا ، تین صدیوں میں حالات بدل چکے تھے ، انہی شرک کی حکومت کب کی ختم ہو چکی تھی اور اب موحد ہر سر اقتد ارشے ، ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے اہل شرک کی حکومت کب کی ختم ہو چکی تھی اور اب موحد ہر سر اقتد ارشے ، ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظر میں قومی ہیر وزکی حیثیت اختیار کرگئے۔

دوسراقصہ حضرت موسٰی اور خضر علیہاالسلام کا:اس کاذکر اگلے پارے کے شروع میں ہو گا۔

#### ٧\_ دومثالين:

بہلی مثال: دوشخص تھے، ایک کے باغات تھے اور دوسر اغریب تھا، باغات والا اکڑتا تھا، غریب نے کہا اکڑ نہیں ماشاءاللّٰہ کہا کر، وہ نہ مانااللّٰہ کاعذاب آیا اور اس کے باغات جل گئے وہ شر مندہ ہو گیا۔ دوسری مثال: د نیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسان سے پانی برسا، زمین سر سبز ہو گئ، کچھ عرصے بعد سب کچھ سو کھ کرچوراچوراہو گیا۔

\*\*\*

#### سولهوال ياره

اس پارے میں تین جھے ہیں: ا۔سورۂ کہف کا بقیہ حصہ ۲۔سورۂ مریم مکمل

سورة طلامكمل

(۱) سورة كهف كے بقيہ حصے ميں دوباتيں يہ بيں

ا۔ حضرت موسی اور خضر علیہاالسلام کا قصہ (جو پندر ھویں پارے کے آخر میں نثر وع ہو کر سولھویں پارے کے نثر وی میں ختم ہور ہاہے) نثر وع میں ختم ہور ہاہے) ۲۔ ذوالقر نین کا قصہ

# ا- حضرت مولى اور خضر عليهاالسلام كاقصه:

حضرت موسی علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے یہ اطلاع ہوئی کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں تو آپ ان کی تلاش میں چل پڑے، چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے، یہاں آپ کی ملا قات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی اور آپ نے ان سے ساتھ رہنے کی اجازت ما تکی، انھوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے، پھر تین عجیب واقعات پیش آئے، پہلے واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختے کو توڑ ڈالا جس کے مالکان نے انھیں کرایہ لیے بغیر بٹھالیا تھا، دوسرے واقعے میں ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا، تیسرے واقع میں ایک ایسے کاؤں میں گرتی ہوئی بوسیدہ دیوار کی تغییر شروع کر دی جس گاؤں والوں نے انھیں کھانا تک کھلانے سے انکار کردیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تینوں مواقع پر خاموش نہ رہ سکے اور پوچھ بیٹھے کہ آپ نے ایساکیوں کیا؟

تیسرے سوال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے،
البتہ تینوں واقعات کی اصل حقیقت انھوں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، فرما یا کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کیو نکہ
آگے ایک ظالم بادشاہ کے کارندے کھڑے تھے جو ہر سالم اور نئی کشتی زبر دستی چین رہے تھے، جب میں نے
اسے عیب دار کر دیا تو یہ اس ظالم کے قبضے میں جانے سے نچ گئی، یوں ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا۔ بچ کو
اس لیے قتل کیا کیو نکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا، جس کی وجہ سے ممکن تھاوہ انھیں کفر کی
نجاست میں مبتلا کر دیتا، اس لیے اللہ نے اسے مارنے کا اور اس کے بدلے انھیں باکر دار اور محبت واطاعت کرنے
والی اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا۔ گرتی ہوئی دیوار اس لیے تعمیر کی کیونکہ وہ دو دو یتیم بچوں کی ملکیت تھی، ان کے والد
اللہ کے نیک بندے تھے، دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ تھا، اگر وہ دیوار گرجاتی تولوگ خزانہ لوٹ لیتے اور نیک باپ
کے یہ دو یتیم نیچ اس سے محروم ہوجاتے، ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ جو ان ہونے کے بعد وہ اس خزانے

### ٧\_ ذوالقر نين كاقصه:

یہ بڑازبر دست وسائل والا باد شاہ تھا، اس کا گزر ایک قوم پر ہوجو ایک دوسری وحثی قوم کے ظلم کانشانہ بنی ہوئی تھی، جسے قرآن نے "یاجوج" اور "ماجوج" کا نام دیا ہے۔ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج پر دیوار چن دی، اب وہ قرب قیامت میں ہی ظاہر ہوں گے۔

# (٢) سورة مريم مين تقريبا كياره انبيائے كرام عليهم السلام كاتذكره ب

تین انبیائے کرام علیہم السلام کاذکر قدرے تفصیلی ہے:

ا۔ حضرت یکی علیہ السلام کی ولادت (اللہ تعالیٰ نے زکر یاعلیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو بڑھاپے میں بیٹاعطا فرمایا جسے نبوت سے بھی سر فراز فرمایا)

۲۔ حضرت عیسی علیہ السلام کی ولادت (الله تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدافر مایااور انھیں بچپن میں ہی گویائی عطافر مادی) سر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کو دعوت (شرک نہ کریں، اللہ نے مجھے علم دیا ہے میری بات مان کیں، شیطان کی بات نہ مانیں، وہ اللہ کا نافر مان ہے، اس کے مانیں گے تو اللہ کاعذاب آئے گا۔)

# باقى آ محدانبيائ كرام عليهم السلام كاياتوبهت مخضر ذكرب ياصرف نام آياب:

۷- حضرت موسیٰ علیه السلام ۵- حضرت ہارون علیه السلام ۲- حضرت اساعیل علیه السلام ۷- حضرت اسحاق علیه السلام ۸- حضرت العقوب علیه السلام ۱۱- حضرت ادریس علیه السلام ۱۰- حضرت آدم علیه السلام ۱۱- حضرت نوح علیه السلام ما المسلام علیه السلام

## (۳) سورهُ طامِس تين با تيس په بين

ا۔ تسلی رسول

۲\_ حضرت موسی علیه السلام کا قصه

سيه حضرت آدم عليه السلام كاقصه

### ا\_تسلى رسول:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے ہے، راتوں کو نماز میں اتنی طویل قراءت فرماتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آجاتا اور پھر انسانوں تک قرآن کے ابلاغ اور دعوت میں بھی اپنی جان جو کھوں میں ڈالتے ہے اور جب کوئی اس دعوت پر کان نہ دھر تاتو آپ کو بے پناہ غم ہوتا، اسی لیے رب کریم نے کئی مقامات پر آپ کو تسلی دی ہے، یہاں بھی یہی سمجھایا گیا کہ آپ اپ آپ کوزیادہ مشقت میں نہ ڈالیں، اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل میں اللہ کاخوف رکھتا ہو۔

### ۲\_حضرت موسى عليه السلام كاقصه:

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات اس سورت میں بیان کیے گئے ہیں ان کو ذہن نشین کرنے کے لیے چند عنوانات قائم کیے جاسکتے ہیں، یعنی باری تعالیٰ کے ساتھ شرفِ ہم کلامی، دریامیں ڈالا جانا، تابوت کا فرعون کو ملنا، پوری عزت اور احترام کے ساتھ رضاعت کے لیے لیے حقیقی والدہ کی طرف آپ کولوٹادینا، آپ سے ایک قبطی کا قتل ہونالیکن اللہ کا آپ کو قصاص سے نجات دلانا، آپ کا کئی سال مدین میں رہنا، اللہ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہاالسلام کو فرعون کے پاس جانے کا تھم، فرعون کے ساتھ موعظہ حسنہ کے اصول کے تحت مباحثہ، اس کا مقابلے کے لیے جادو گروں کو جمع کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح، ساحروں کا قبولِ ایمان، راتوں رات بنی اسر ائیل کا اللہ کے نبی کی قیادت میں مصر سے خروج، فرعون کا مع لاؤلشکر تعاقب اور ہلاکت، اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسر ائیل کا ناشکر این، سامر کی کا بچھڑ ابنانا اور اسر ائیلیوں کی صلالت، تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور سے واپسی اور اپنے بھائی پرغصے کا اظہار، حضرت ہارون علیہ السلام کا وضاحت کرناوغیرہ۔

### س- حضرت آدم عليه السلام كاقصه:

الله تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرماکر مسجودِ ملا تک بنایا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، الله تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اب یہ تمھارا اور تمھاری بیوی کا دشمن ہے، جنت میں رہو یہاں آرام ہی آرام ہے نہ تم بھو کے ہوتے ہونہ نظے، نہ پیاسے ہوتے ہونہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتے ہوبس فلال درخت کے قریب نہ جانا، مگر شیطان نے وسوسہ پیدا کیا، حضرت آدم و حواء علیہا السلام نے شجرِ ممنوع میں سے بچھ کھالیا، اللہ نے انھیں جنت میں سے نکال دیا، انھوں نے اللہ تعالی سے معافی ما نگی اللہ نے انھیں معاف فرمایا دیا۔



#### ستر هوال پاره

اس پارے میں دو حصے ہیں:

ا\_سورهٔ انبیاء

۲\_سورهٔ جج

# (۱) سورهٔ انبیاء میں تین باتیں بیر ہیں

ا۔ قیامت

۲ ـ رسالت

سر توحير

#### ا ـ قيامت:

بتایا گیاہے کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب آگیاہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔(۱)

نیز قربِ قیامت میں یاجوج اور ماجوج کو کھول دیاجائے گا اور وہ رہ بلندی سے اتر رہے ہوں گے۔ (۹۲) نیز مشر کین اور ان کے اصنام قیامت کے دن دوزخ کا ایند ھن بنیں گے۔ (۹۸)

#### ١\_رسالت:

رسالت کے ضمن میں سترہ انبیائے کرام علیہم السلام کاذکرہے:(۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام،(۲) حضرت ہارون علیہ السلام،(۵) حضرت البحاق علیہ السلام،(۵) حضرت البحاق علیہ السلام،(۵) حضرت البحاق علیہ السلام،(۹) حضرت البحضرت و کسلام،(۱۲) حضرت علیہ البحضرت علیہ البحضرت کے علیہ البحضرت کے علیہ البحضرت کے علیہ البحضرت کے علیہ البحضرت علیہ البحضرت علیہ علیہ البحضرت کے البحضرت کے البحض کے

انبیائے سابقہ کے قصے بیان کرنے کے بعد بتایا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا میں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچادیا، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھے تو آپ نے اللہ سے دعاکی، اسی دعا پر یہ سورت ختم ہوتی ہے، دعا یہ ہے:
" رَبِّ احْکُم بِالْحُقِ فَرَبْنَا الرَّحْمَ لُنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ"

"اے میرے پرورد گار! حق کا فیصلہ کردیجیے اور ہمارا پرورد گاربڑی رحمت والاہے، اور جو باتیں تم بناتے ہوان کے مقابلے میں اس کی مدد در کارہے۔"

#### س\_توحيد:

توحيدير جه دلائل ذكركيے گئے ہيں:

- آسان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو جدا جدا کر دیا۔
  - ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے۔
- ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے، تا کہ لو گوں کے بوجھ سے زمین ملنے نہ لگے۔
  - ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے، تا کہ لوگ ان پر چلیں۔
    - ہم نے آسان کو محفوظ حیبت بنایا۔
- رات دن، سورج اور چاند کا نظام بنایا، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہاہے، نہ ان
   میں گراؤ ہو تا ہے اور نہ ہی وہ خلط ملط ہوتے ہیں۔

# (٢) سورهُ فج مين چه با تين په بين

- 1. قیامت: (قیامت کی ہولنا کیوں کے دل دہلانے والی منظر کشی کی گئی ہے۔)
- 2. تخلیق انسان کے سات مراحل: (۱) مٹی (۲) منی (۳) خون کا لو تھڑا (۴) بوٹی (۵) بچپہ (۲) جوان
   (۷) بوڑھا
- 3. ملل اور مذاہب کے لحاظ سے چھ گروہ: مسلمان، یہودی، صابی (ستارہ پرست)، عیسائی، مجوسی (سورج، عاند اور آگ کا پجاری)، مشرک (بت پرست)
- 4. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان مجی: (حضرت ابر ہیم علیہ السلام نے جبل ابی قیس پر کھڑے ہو کر جج کا اعلان کیا تھا۔) اعلان کیا تھا، یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین و آسان میں رہنے والوں تک پہنچادیا تھا۔)
- 5. **مؤمنوں کی چار علامات: (**1) الله کا خوف، (۲) مصائب پر صبر ، (۳) نماز کی پابندی، (۴) نیک مصارف میں خرچ کرنا

# 6. **دیگراحکامات:** مثلا مناسک جج، اقامتِ صلوق، ادائیگی زکوق، جانورول کی قربانی اور جهاد وغیره۔

### المحار هوال ياره

اس یارے میں تین ھے ہیں:

ا۔ سورہ مؤمنون (مکمل)

۲\_سورهٔ نور (مکمل)

سـ سورهٔ فر قان (ابتدائی حصه)

### (۱) سور کامؤمنون میں سات باتیں بیر ہیں

ا۔استحقاقِ جنت کی سات صفات

۲۔ تخلیقِ انسان کے نومر احل

س\_توحيد

ہ۔انبیاءکے قصے

۵۔ نیک لو گوں کی چار صفات

۲۔ نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ

۷۔ قیامت

### ا ـ استحقاقِ جنت كى سات صفات:

(۱) ایمان، (۲) نماز میں خشوع، (۳) اعراض عن اللغو، (۴) زکوۃ، (۵) پاکدامنی، (۲) امانت داری، (۷) نمازوں کی حفاظت۔

# ۲۔ تخلیق انسان کے نومر احل:

(۱) مٹی (۲) منی (۳) جما ہوا خون (۴) لو تھڑا (۵) ہڈی (۲) گوشت کا لباس (۷) انسان (۸) موت (۹) دوبارہ زندگی

#### سـ توحيد:

آغازِ سورت میں توحید کے تین دلائل ہیں: (۱) آسانوں کی تخلیق، (۲) بارش اور غلہ جات، (۳) چوپائے اور ان کے منافع۔

# انبیائے کرام کے قصے:

- 1. حضرت نوح عليه السلام اور ان کی تشتی کا ذکر **ـ** 
  - 2. حضرت موسیٰ اور ہارون علیہاالسلام کا ذکر۔
- 3. حضرت عيسلى عليه السلام اوران كى والده حضرت مريم كاتذ كره ـ

# ۵\_نیک لو گول کی چار صفات:

(۱) اللہ سے ڈرتے ہیں، (۲)اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، (۳) شرک اور ریانہیں کرتے، (۴) نیکیوں کے باوصف دل ہی دل میں ڈرتے ہیں کہ انھیں اللہ کے پاس جانا ہے۔

#### ٧-نهمانے والول کے انکار کی اصل وجہ:

ان کے انکار کرنے اور جھٹلانے کی نہ یہ وجہ ہے کہ آپ کوئی ایسی نئی بات لے کر آئے ہیں جو بچھلے انبیائے کرام لے کرنہ آئے ہوں ، نہ آپ کے اعلیٰ اخلاق ان لوگوں سے پوشیرہ ہیں ، اور نہ یہ بچ کی آپ کو (معاذاللہ) مجنون سجھتے ہیں اور نہ ان کے انکار کی یہ وجہ ہے آپ ان سے معاوضہ مانگ رہے ہیں۔ اصل وجہ اس کے برعکس یہ ہے کہ حق کی جو بات آپ لے کر آئے ہیں، وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہے ، اس لیے اسے جھٹلانے کے مختلف بہانے بناتے رہتے ہیں۔

#### ۷- قیامت:

روزِ قیامت جس کے اعمال کاتر ازووزنی ہو گاوہ کامیاب ہے اور جس کے اعمال کاتر ازوہا کاہو گاوہ ناکام ہے۔

### (۲) سورهٔ نور میں دوبا تیں بیر ہیں

ا۔ سولہ احکام و آداب ۲۔ اہل حق اور اہل باطل کی تین مثالیں

#### ا\_سوله احكام و آداب:

- زانی اور زانیه کی سز اسو کوڑے ہیں۔ (احادیث سے ثابت ہے کہ یہ حکم غیر شادی شدہ کے لیے ہے)
  - بد کار مر دیاعورت کو نکاح کے لیے بیند کرنامسلمانوں پر حرام ہے۔
- عاقل،بالغ،یاکدامن مر دیاعورت پر بغیر گواہوں کے زنا کی تہمت لگانے والے کی سزااسی کوڑے ہیں۔
  - میاں بیوی کے لیے بجائے گواہوں کے لعان کا حکم ہے۔
- جب سیرہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بعض منافقین نے بہتان لگایا جو کہ بہت بڑا بہتان تھا، مسلمانوں کی روحانی ماں پرلگایا گیا تھا، اللہ تعالی نے دس آیات میں اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے، ان آیات میں منافقین کی مذمت ہے اور مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ آئندہ مجھی اس قسم کی بہتان تراشی میں جھے دار نہ بنیں اور حرم نبوت کی عفت وعصمت کا اعلان فرمایا گیا۔
  - کسی کے گھر میں بلااجازت داخل نہ ہوا کریں ،اجازت سے پہلے سلام بھی کرلینا چاہیے۔
    - آنگھوں اور شر مگاہوں کی حفاظت کریں۔
      - نکاح کی ترغیب۔
- جو غلام یا باندی کچھ روپیہ پیسہ اداکر کے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہوں ان کے ساتھ یہ معاہدہ کرلیا
   کریں۔
  - باندیوں کو اجرت کے بدلے زنایر مجبور نہ کریں۔
- چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور باندیوں کو تھم ہے کہ اگر وہ نماز فخر سے پہلے ، دو پہر کے قلوت والے کرے میں داخل ہوں تو اجازت لے کر دیا تھا ہے کہ افزات کے وقت اور نماز عشاء کے بعد تمھارے خلوت والے کمرے میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں ، کیونکہ ان تین او قات میں عام طور پر عمومی استعال کا لباس اتار کر نیند کا لباس پہن لیاجاتا داخل ہوں ، کیونکہ ان تین او قات میں عام طور پر عمومی استعال کا لباس اتار کر نیند کا لباس پہن لیاجاتا
- بچ جب بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ وہ جب بھی گھر میں آئیں تو اجازت لے کریاکسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع دے کر آئیں۔

- وہ عور تیں جو بہت بوڑھی ہو جائیں اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں اگر وہ پر دے کے ظاہر کی کپڑے اتار
   دیں تواس میں کوئی حرج نہیں۔
  - گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کریں۔
  - اجازت کے بغیر اجتماعی مجلس سے نہ اٹھیں۔
  - اللہ کے رسول کو ایسے نہ پکاریں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔

### ۲\_اہل حق اور اہل باطل کی تین مثالیں:

- پہلی مثال میں مومن کے دل کے نور کو اس چراغ کے نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو صاف شفاف شینے سے بنی ہوئی کسی قندیل میں ہواور اس قندیل کو کسی طاقیچے میں رکھ دیا جائے تا کہ اس کا نور معین جہت ہی میں رہے جہاں اس کی ضرورت ہے، اس چراغ میں جو تیل استعال ہوا ہے وہ تیل زیتون کے مخصوص در خت سے حاصل شدہ ہے، اس تیل میں ایسی چمک ہے کہ بغیر آگ دکھائے ہی چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ یہی حال مومن کے دل کا ہے کہ وہ حصولِ علم سے قبل ہی ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہے پھر جب علم آجائے تو نور علی نور کی صورت ہوجاتی ہے۔
- دوسری مثال اہل باطل کے اعمال کی ہے جنھیں وہ اچھا سمجھتے تھے، فرمایا کہ ان کی مثال سر اب جیسی ہے، جیسے بیاسا شخص دور سے سر اب کو پانی سمجھ بیٹھتا ہے، لیکن جب قریب آتا ہے تو وہاں پانی کانام ونشان بھی نہیں ہوتا، یہی حال کا فرکا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو نافع سمجھتا ہے، لیکن جب موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے اعمال غبار بن کر اڑھے ہوں گے۔
- تیسری مثال میں ان کے عقائد کو سمندر کی تہ بہ تہ تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے ، جہاں انسان کو اور تواور اپناہاتھ تک د کھائی نہیں دیتا، یہی حال کا فر کا ہے جو کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں سر گر داں رہتا ہے۔

# (س) سور و فر قان کے ابتدائی جھے میں چار ہاتیں ہے ہیں

(۱) توحير

- (۲) قرآن کی حقانیت
  - (۳) رسالت
  - (۴) قیامت

#### (۱) توحيد:

اللہ وہ ذات ہے جو آسانوں اور زمین کا باد شاہ ہے ، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے ، نہ کوئی شریک ہے ، اس نے ہر چیز کو پیدا کرکے اسے ایک نیا تلااند از عطاکیا ہے۔

### (۲) قرآن کی حقانیت:

کا فروں کی قر آن کے بارے میں دوقتم کی غلط بیانیاں ذکر کی ہیں:

1۔ یہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا افتر اءاور اپنی تخلیق ہے جس میں کچھ دوسرے لو گوں نے تعاون کیا ہے۔

2۔ بیر گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیاں ہیں جواس نے لکھوالی ہیں۔

#### (۳) رسالت:

کفار کا خیال تھا کہ رسول بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہوتا ہے اور اگر بالفرض انسانوں میں سے کسی کو نبوت ورسالت ملے بھی تو وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال لوگوں کو ملتی ہے ، کسی غریب اور یتیم کو ہر گزنہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل خیال کی تر دیدواضح دلائل سے کی ہے۔

#### (۴) قیامت:

روزِ قیامت کا فرول کے معبودانِ باطلہ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیاتم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا یا یہ راستے سے خود بھٹکے تھے؟ تووہ اپنے عبادت گزاروں کو جھٹلادیں گے اور ان کی غفلت کا اقرار کریں گے ، پھر ان کا فروں کو بڑے بھاری عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔

\*\*\*

#### انيسوال ياره

اس پارے میں تین ھے ہیں:

ا۔ سورۂ فرقان (بقیہ حصہ) ۲۔ سورۂ شعراء (مکمل) سر۔ سورۂ نمل (ابتدائی حصہ)

# (۱) سورهُ فرقان کے بقیہ حصے میں چار باتیں یہ ہیں

1 ـ قيامت

2 ـ توحید (آسان، زمین اور رات دن کاخالق الله ہی ہے۔)

3\_رسالت (نبی کوبشیر ونذیر بناکر بھیجا گیاہے۔)

4۔ عباد الرحمٰن کی صفات (عاجزی سے چلنا، جاہلوں سے اعراض، راتوں کو عبادت، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا، خرچ کرنے میں اعتدال، نہ فضول خرچی نہ بخل، شرک سے اجتناب، قتل ناحق سے بچنا، زنااور بدکاری سے پر ہیز، حجموثی گواہی سے احتراز، بری مجالس سے پہلو تہی، کتاب اللہ سے متاثر ہونا، نیک بیوی بچوں کی دعا اور یہ دعا کہ ہمیں ہادی اور مہتدی بنا)

### (۲) سورهٔ شعر اء میں تین باتیں بیر ہیں

ا۔ سات انبیائے کرام کے قصے (حضرت موسی علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہو دعلیہ السلام، حضرت موسی علیہ السلام، حضرت ہو دعلیہ السلام، حضرت مالے علیہ السلام، حضرت معیب علیہ السلام)

۲۔ قرآن کی حقانیت: (اسے رب العالمین نے اتارائے، روح امین حضرت جبر ائیل علیہ السلام کے واسطے سے، نبی صلی اللّٰد علیہ وسلم کے قلب پر، او گوں کو ڈرانے اور متنبہ کرنے کے لیے، واضح عربی زبان میں۔)

سر شعراء کی مذمت کہ ان کے بیچھے تو بے راہ لوگ چلتے ہیں، یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، الیی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، البتہ وہ لوگ مشتی ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے اور اللّٰہ کو کثرت سے یاد کیا۔

# (m) سورۂ نمل کے ابتدائی جھے میں دوبا تیں یہ ہیں

(۱) قرآن کی عظمت

#### بيسوال ياره

اس پارے میں تین جھے ہیں: ا۔سورۂ نمل (بقیہ حصہ) ۲۔سورۂ فضص (مکمل) سا۔سورۂ عنکبوت (ابتدائی حصہ)

# (۱) سورهٔ ممل کے بقیہ حصے میں دوبا تیں ہے ہیں

# ا۔ توحید کے پانچ ولا کل

- (1) آسان، زمین، بارش اور کھیتیوں کا خالق وہی ہے۔
- (2)زمین،نہریں، پہاڑ اور سمند روں کا نظام وہی چلا تاہے۔
- (3) مجبور، بے بس اور بیار کی بیکار اس کے علاوہ کوئی نہیں سنتا۔
- (4) بحری اور بری تاریکیوں میں راستہ وہی د کھا تاہے، اسی نے ہواؤں کا نظام چلایا۔
- (5) پہلی بار بھی اسی نے پیدا کیا، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا،رازق بھی وہی ہے۔

۲\_ قیامت (صور پھو نکا جانا، پہاڑوں کا کا بادلوں کی طرح ہواؤں میں اڑنا،روز قیامت سب کا جمع ہونا، نیک لو گوں

کوان کی اچھائیوں کا انعام اور برے لو گوں کوان کے کیے کی سز اکاملنا)

# (٢) سورهُ فقص میں دوبا تیں یہ ہیں

ا ـ حضرت موسیٰ علیه السلام اور فرعون کا تفصیلی قصه ۲ ـ حضرت موسیٰ علیه السلام اور قارون کا قصه

# (m) سورہ عنکبوت کے ابتدائی حصے میں تین باتیں بہ ہیں

ا۔ توحید (مشر کین کے بت مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہیں۔) ۲۔ رسالت (آزمائش من جانب اللہ ضرور آتی ہے ،اس ضمن میں چند انبیائے کرام کے قصے مذکور ہیں۔) سر قیامت کا تذکرہ

\*\*\*

# اكيسوال پاره

اس یارے میں یائج سے ہیں:

ا ـ سورهٔ عنکبوت (بقیه حصه)

۲\_سورهٔ روم (مکمل)

سر سورهٔ لقمان (مکمل)

۷- سورهٔ سجده (مکمل)

۵\_سورهٔ احزاب(ابتدائی حصه)

# (۱) سورهٔ عنکبوت کے بقیہ مصے میں چار باتیں بہ ہیں

ا ـ تلاوت اور نماز کا تھم

۲۔ نماز کی فضیلت (کہ بیہ برائی اور بے حیائی سے رو کتی ہے)

س\_معاندین اور ان کی ہٹ دھر میوں کا ذکر

ہ۔ دنیا کی بے ثباتی

# (۲) سورهٔ روم میں دوبا تیں بیہ ہیں

# ا\_دو پیش گوئیاں:

• نوسال کے اندر اندر روم کے اہل کتاب (عیسائی) ایر ان کے بت پر ستوں کو شکست دے دیں گے۔

اسی عرصے میں مسلمان مشر کین قریش پر فتح کی خوش منارہے ہوں گے۔ (یہ بدر کی صورت میں ظاہر ہوئی)

# ٢ ـ توحيد كے ضمن ميں الله كى عظمت كى سات نشانيال:

- 1. اشیاء کو اضداد سے پیدا کرنا (زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے)
  - 2. انسان کی پیدائش مٹی سے
    - 3. زوجین کی محبت
  - 4. زمین و آسان کی پیدائش
  - 5. رات اور دن کی نیند اور روز گار کی تلاش
  - کجلی کی چیک، بارش اور اس سے غلے کی پید اوار
    - 7. ـ زمین اور آسان کامستنگم نظام

### (m) سورهٔ لقمان میں تین باتیں یہ ہیں

# ا ـ توحيد (الله كى قدرت كے چاردلاكل):

- 1. بغير ستون كا آسان
- 2. مضبوط ومحكم پبار
- 3. رینگنے والے مولیثی اور حشرات
  - 4. برنے والی بارش

# ٢- حضرت لقمان كى البيخ بيلي كو پانچ وصيتين:

- 1. شرك نه كرو
- 2. الله تعالی ہر چیوٹی بڑی چیز اور عمل کو آخرت میں سامنے لے آئیں گے۔
  - 3. نماز، امر بالمعروف، نهي عن المنكر، آزماكش ميں صبر ـ
    - 4. عاجزی اختیار کرو، تکبر سے بچو۔

معتدل چلو، مناسب آواز میں بات کرو۔

# س توحيد كے ضمن ميں يہ بتايا كيا كہ پانچ چيزوں كاعلم صرف الله تعالى كوہے:

- 1. بارش کہاں اور کتنی برسے گی؟
  - 2. قیامت کب آئے گی؟
- 3. پیٹ میں بچیہ کن اوصاف کا حامل ہے؟
  - 4. موت کب اور کہاں آئے گی؟
    - 5. انسان کل کیاکرے گا؟

# (٣) سورهٔ سجده میں چار باتیں یہ ہیں

ا۔ قرآن کی عظمت

۲۔ توحید (آسان و زمین کا خالق وہی ہے ، ہر کام کی تدبیر وہی کرتا ہے ، پانی کے ایک حقیر قطرے سے مختلف مراحل طے کرانے کے بعد انسان کووجود بخشا پھر اسے انتہائی پر کشش صورت اور متناسب قدو قامت والا بنایا۔)

سر قیامت (مجرم اس دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے ، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی ، وہ دنیا میں واپس آنے کی تمناکریں گے ، مومنین جو دنیا میں اللہ کے لیے اپنی راحتوں کو قربان کرتے ہیں ، اللہ نے آخرت میں ان کے لیے ایس نعمتیں تیار کرر کھی ہیں جنھیں کوئی نہیں جانتا۔)

۸-رسالت (حضرت موسیٰ علیه السلام کوتورات دیے جانے کا ذکر ہے۔)

# (۵) سور واحزاب کے ابتدائی جھے میں دوباتیں یہ ہیں

# ا ـ زمانهُ جالميت كے تين غلط خيالات كى ترويد كى گئ ہے:

- 1. ان کا خیال تھا کہ بعض لو گوں کے سینے میں دو دل ہوتے ہیں ، بتایا کہ دل توبس ایک ہی ہو تاہے ، یااس میں ایمان ہو گا، یا کفر ہو گا۔
  - 2. کلماتِ ظہار کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی بلکہ کفارہ دینے سے حلال ہو جائے گی۔
    - 3. منه بولا بیٹاشر عی احکام میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو تا۔

### ٢\_ دوغزوول (غزوه احزاب اورغزوه بني قريظه) كاذكر بـــ

\*\*\*

# بائيسوال پاره

اس یارے میں چار ھے ہیں:

ا ـ سورهٔ احزاب (بقیه حصه)

۲\_سورهٔ سبا( مکمل)

سر سورهٔ فاطر (مکمل)

سم\_سورۇليس(ابتدائی حصه)

# (۱) سور کاحزاب کے بقیہ جھے میں چار باتیں یہ ہیں

#### ا۔ ازواج مطہر ات کے لیے سات احکام:

- 1. نزاکت کے ساتھ بات نہ کریں۔
  - 2. بلاضرورت گھرسے نہ نکلیں۔
- 3. زمانهٔ جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت اور ستر کا اظہار کرتے ہوئے باہر نہ نکلیں۔
  - 4. نماز کی یابندی کریں۔
    - 5. زكوة دياكريي
  - 6. الله اوراس کے رسول کی اطاعت کریں۔
  - 7. قرآنی آیات کی تلاوت اور احادیث کامذاکره کیا کریں۔

#### ۲\_مسلمانون کی دس صفات:

۳۔ نکاحِ رسول: جب حضرت زید بن حارثہ اور آپ کی پھو پھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہاکے در میان نباہ نہ ہو سکا اور ان کے در میان جدائی واقع ہو گئی تواللہ کے حکم سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کرلیا۔

سم- نبی صلی الله علیه وسلم پر درود وسلام کا حکم

### (٢) سور هُسامين دوباتين پيرېين

اله حضرت داؤد اور حضرت سليمان عليهاالسلام كاقصه

۲۔ اہل سباکے غرور و تکبر کاواقعہ

# (m) سورهٔ فاطر میں دوباتیں ہے ہیں

ا۔ توحیر کے دلائل

۲۔ مسلمانوں کے تین گروہ (1۔ وہ مسلمان جن کے گناہ زیادہ ہوں 2۔ نیکیاں اور گناہ برابر 3۔ نیکیاں زیادہ ہوں)

# (م) سورة كيس كے ابتدائی حصے ميں دوباتيں بيہ ہيں

ا\_رسالت

۲۔ قریش کی مذمت

\*\*\*

### تيئيسوال ياره

اس پارے میں چار ھے ہیں:

ا ـ سورهُ ليس (بقيه حصه)

۲\_سورهٔ صافات (مکمل)

سر سورهٔ ص (مکمل)

۳ ـ سورهٔ زمر (ابتدائی حصه)

# (۱) سور وکیس کے بقیہ حصے میں تین باتیں یہ ہیں

1. حبیب نجار کاقصه (ایک بستی والول نے اپنے تین انبیاء کو جھٹلایا، ان کی قوم کاایک شخص جس کانام حبیب نجار تھانے انھیں سمجھانے کی کوشش کی توانھوں نے اسے شہید کر دیا، جنت میں جاکر بھی اس نے تمناکی کاش!میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ مجھے کیسی نعمتیں ملی ہیں۔)

- 2. الله کی قدرت کے دلائل (1-مر دہ زمین جسے بارش سے زندہ کر دیا جاتا ہے۔2۔ لیل ونہار اور شمس وقمر کانظام۔3۔ کشتیاں اور جہاز جو سمند رمیں چلتے ہیں۔)
- 3. قیامت (محشر کی ہولنا کیاں ، صور پھو نکے جانے کا تذکرہ ، اس دن مجر موں کے مونہوں پر مہر لگادی جائے گی اور ان کے اعضاءان کے خلاف گو اہی دیں گے۔)

### (۲) سورهٔ صافات میں دوبا تیں بیر ہیں

- 1. جهنمیوں کا باہم لعن طعن اور جنتیوں کاخوشگوار مکالمہ
- انبیائے کرام علیہم السلام کے قصے (حضرت نوح علیہ السلام) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوتِ توحید، انھیں بیٹے کو ذیج کرنے کا حکم اور اس کی تعمیل، حضرت موسی علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ ، حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ جنھیں شام میں ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا جو "بعل" نامی بت کی عبادت کرتی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی شہوت پرستی کا قصہ ، حضرت لوظ علیہ السلام کی قوم کی شہوت پرستی کا قصہ ، حضرت لوظ علیہ السلام کی قوم کی شہوت پرستی کا قصہ ، حضرت لونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں ہونے کا قصہ۔)

### (٣) سورة ص مين دوباتين بيربين

- 1. توحید (تمام انسانوں اور موت وحیات کے بورے نظام کے لیے ایک اللہ ہی کافی ہے۔)
- 2. رسالت (نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو تسلی، قریش کی مذمت، تسلی کے طور پر حضرت داؤد علیه السلام کے شکر کا قصہ اور حضرت ابوب علیہ السلام کے صبر کا قصہ اور دیگر انبیائے کرام کے قصے )

# (۷) سورہُ زمر کے ابتدائی جھے میں دوبا تیں یہ ہیں

- 1. قرآن کی عظمت
- 2. توحید (اللہ تعالی انسان کو ماں کے پیٹ میں تین تاریکیوں میں پیدا فرماتے ہیں۔مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کا ایک ہی آ قاہوں اور موحد کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کا ایک ہی آ قاہوں)

#### چو بیسوال پاره

اس میں تین جھے ہیں:

1- سوره زمر (بقیه حصه)

2- سوره مؤمن (مکمل)

3- سوره حم السجدة (ابتدائی حصه)

# سورہ زمر کے بقیہ جھے میں کئی باتیں ہیں

### 1 - الله كى ربوبيت كابيان:

آسان وزمین تمام کاخالق صرف الله ہی ہے اس کے قائل تمام انسان ہیں

2 - الله كي رحمت كي وسعت كابيان:

انسان کو تبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوناچا ہیئے

3 -جہنمیوں اور جنتیوں کے جہنم اور جنت میں داخل ہونے کی کیفیت کابیان:

# سورہ مؤمن میں کئی باتوں کا بیان ہے

#### 1 - مومن كابيان

جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش فرعون کے دربار میں ہور ہی تھی توایک مومن جواپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھاں سے تھاں سے کہااتفتلون رجلاان یقول رہی اللہ اس فرعون اور اس کے درباروں کو موسی علیہ السلام کے قتل سے ڈرایااور کہا کہ اس کا انجام بہت براہو گا

2 - فرعون کے کبروغرور کابیان ہے کہ اس نے رب العزت کو دیکھنے کی ناپاک جسارت کرتے ہوئے ہامان کو ایک محل کی تعمیر کا تھم دیا

3 - اللدسے اعراض كرنے والوں كى مزاكابيان ہے سيد خلون جھنم داخرين

4 - انسان کی تخلیق کابیان

انسان تمجهی مٹی تھا پھر نطفہ بنا پھر علقہ بنا پھر بچپہ بنا پھر جوان ہوا پھر بوڑھاہوا پھر مر ا

# سوره حم السجدة ميں کئي باتيں ہيں

1- آسان وزمین کی تخلیق

اللہ نے زمین اور اس کے اندر کی ساری چیزیں چار دن میں بنایا اور آسان کو دو دن میں بنایا

2 - كافرول كى شرارت كاذكر كه جب نبى كريم صلى الله عليه وسلم قرآن مجيدكى تلاوت كرتے توبيالوگ شور مياتے

تا كەلوگ تلاوتِ قر آن مجيد كونەس سكيس

3- داعي كابيان كه اس سے بہتر بات كسى كى نہيں ہوسكتى اور داعى كو كون سااسلوب استعال كرناچاہيے اس كابيان

ہے



#### پچیسوال یاره

اس میں کل یانچ ھے ہیں

1 - حم السجدة (بقيه حصه)

2 - سوره شوريٰ (مکمل)

3 - سوره زخرف (مکمل)

4 - سوره دخان (مکمل)

5 - سوره جاشيه (مکمل)

### حم السجدة كے بقيہ حصے اس بات كابيان ہے

حم انسجدۃ کے بقیہ حصے اس بات کا بیان ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے جیسے قیامت کا علم شگوفے میں کیا ہے اس کا علم حمل میں کیا ہے اور وضع حمل کب ہو گاان تمام باتوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے

### سوره شوريٰ میں کئی باتیں ہیں

1 - الله تعالى تمام خزانول كامالك ہے 0 مقاليد السموات والارض يبسط الرزق لمن يشاءويقدر

2 - الله کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں بارش کا نزول، آسان وزمین کی تخلیق جانوروں کی پیدائش سمندر کی پیچے پر کشتیوں کا چلاناوغیر ہ

3 - اولاد دینے کی طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے وہ جسے چاہے صرف لڑکی دے جسے چاہے لڑکا دے اور جسے چاہے لڑکا دے اور جسے چاہے بانجھ کر دے

# سورہ زخرف میں بھی کئی باتوں کا بیان ہے

1 - گزشتہ اقوام کا اپنے آباء واجداد کی تقلید اور اس کے نبی کی تکذیب

2 -موسى عليه السلام اور فرعون كاواقعه

3 - جنتیوں اور جہنمیوں کا بیان کہ بیہ دونوں اپنے اپنے ٹھکانے میں کس طرح زندگی گزار رہے ہوں گے

# سوره دخان میں کئی باتیں ہیں

1 - قرآن مجید کے نزول کا بیان

2 - شب قدر کا تذکرہ کہ اس میں تمام مضبوط امر کا فیصلہ ہوتا ہے

3 - اہل مکہ کی ہٹ دھر می کہ نبوت کی نشانی دیکھنے کے باوجود اپنے کفر پر اڑے رہے اور کہا کہ یہ تو سکھایا ہوا مجنول ہے

4 - شجرة الزقوم كابيان كه بيه مجر مول كھاناہو گا

## سوره جاشيه ميں بھی بہت سی باتيں ہيں

1 - الله کی نشانیوں کا تذکرہ ہے کہ آسان وزمین ، انسان ، جانور ، رات و دن کا آنا جانا بارش کا نزول اور ہواؤں کا الله کی قدرت کا ملہ کی نشانی ہیں

2- الله كى آيات كامذاق اڑانے والے قيامت كے دن فراموش كر ديئے جائيں گے اور ان پر كوئى توجہ نہيں دى جائے گی۔

\*\*\*

#### مجهبيسوال پاره

اس میں کل چھ جھے ہیں

1 - سورة الأحقاف مكمل

2 - سورة محمر مكمل

3 - سورة الفتح مكمل

4 - سورة الحجرات مكمل

5 - سورة ق مكمل

6 - سورة الذاريات ابتدائي حصه

# سوره احقاف میں کئی باتیں مذکور ہیں

1 -والدین کے ساتھ حسن سلوک کابیان ہے

2 - حمل کی أقل مدت كابيان كه وه چه ماه ہے

3 - قوم عاد کی شر ارت اور ان پر آنے والے عذاب کا تذکرہ ہے کہ ان پر ایسی ہوا چکی کہ اس نے سب کو تہ و بالا کر دیا

4 - جنول کے ایمان لانے اور اپنی قوم میں داعی کی حیثیت سے کام کرنے کابیان ہے

#### سوره محرمیں بہت سی باتیں ہیں

1 - جنت کی مثال بیان کی گئی ہے کہ اس میں ایسی نہرہے کہ جس کا پانی گدلا نہیں ہو تا دودھ کی نہر کہ جس کا نہیں بدلتا شر اب کی نہر خالص شہد کی نہر اور ہر قسم کے پھل وغیر ہ

2 - آدمی جب مال پا جاتا ہے یاسر داری اور منصب کا مالک ہو جاتا ہے تورشتہ کو نہیں نبھا تا ہے

3 - الله اور اس کے رسول صلی الله علیه وسلم کی مخالفت اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہے

# سوره فنح کی بعض با تیں پیر ہیں

1 -اس سورت میں فتح مبین سے مرادیا تو صلح حدیبیہ ہے یا فتح مکہ مکر مہ جبیبا کہ مفسرین کے یہاں اختلاف ہے

2 - نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی تعظیم و تو قیر اور مد د کرنے کا بیان ہے

3 - صلح حدیبیہ کے بعض حالات کابیان

4 - نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے خواب کا تذکرہ کہ آپ مسجد حرام کی زیارت کریں گے

5 - صحابه كرام رضى الله عنهم بعض عمده صفات كابيان

# سوره حجرات میں کئی باتیں ہیں

1 - نبوت ورسالت كامقام

2 -دو جماعتوں کے در میان اختلاف کی صورت میں اصلاح کی کوشش اور بغاوت کرنے والی جماعت کے

مد مقابل کھڑے ہونا یہاں تک کہ وہ راہ راست پر آ جائے

3 - ساج کو تباہ کرنے والی بعض صفات کا بیان کہ ان سے بچنا چاہئے جیسے غیبت چغلی بد گمانی سخریہ برے القاب سے خطاب وغیر ہ

# سوره ق کی چند باتیں ہے ہیں

1 - قیامت کابیان که مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیاجائے گا

2 - قوم نوح أصحاب الرس ثمود عاد فرعون اور اخوان لوط كى تكذيب كابيان ہے

3 - جہنم کی کشاد گی اور جنت کی قربت کا تذکرہ ہے

4 - آخرت کے میدان میں کس طرح لائے جائیں گے اور مشر کین کو کیسے عذاب شدید میں ڈالا جائے گااس کا بیان ہے

# سورہ ذاریات کے ابتدائی حصے کی بعض باتیں ہے ہیں

1 - حساب و کتاب ہو کرر ہیگا اس سے مفر نہیں ہے

2 - متقیوں کے بعض صفات کا بیان کہ وہ رات میں بہت کم سوتے ہیں سحر کے استغفار کرتے ہیں اور اپنے مالوں

میں سائل اور محروم کاحق فراموش نہیں کرتے

3-ابراهیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کے آنے اور ان کی ضیافت کا تذکرہ ہے۔

#### \*\*\*

#### ستائيسوال ياره

اس میں سورہ ذاریات کا بقیہ حصہ ہے جس میں فرعون اور اس کے اہل کاروں کے دریا میں ڈبوئے جانے توم عاد کے ہوا کی نذر کئے جانے اور قوم ثمود اور قوم نوح علیہ السلام کے عذا بوں میں گر فتار کئے جانے کا بیان ہے س**ورہ طور میں کئی باتیں ہیں** 

1 - قیامت کابیان ہے

2 - جنتی جنت میں کس طرح گھومیں پھریں گے اور ان کااعتراف کیساہو گااس کا تذکرہ ہے

3 - نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کواہل مکہ نے کیا کیا کہہ کراذیتوں کا شکار کیااس کی جانب اشارہ ہے۔

# سوره نجم میں کئی باتیں مذکور ہیں

1 - نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دومر تنبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا ابتداء نبوت میں اور معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہی کے پاس

2 - انسان کی کوشش رائیگاں نہیں جاتی ہے شرط یہ ہے کہ وہ اپنی کوشش میں مخلص ہو۔

### سوره قمر میں کئی باتیں ہیں

1 - چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی نشانی اور کھلا ہوا معجزہ تھا

2 - پورا قرآن مجید انسانوں کے لئے نصیحت ہے اس لئے اسے بہت آسان بنادیا گیاہے تا کہ ہر شخص سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کر سکے

3 - مختلف قوموں کے دنیامیں عذاب میں مبتلا ہونے اور آخرت کے دن پریشانی میں گھرنے کا بیان ہے

## سورہ رحمن میں بھی کئی باتوں کا بیان ہے

1 - قیامت کے دن حساب و کتاب کے لئے ترازو قائم کیا جائے گا

2 - اللہ نے انسانوں کو دنیا میں بے شار نعمتیں دی ہیں اور اچھے لو گوں کو آخرت میں مختلف نعمتوں سے نوازے گا ان کا تذکرہ کرکے بار باریہ سوال کیاہے؟ کہ اے انسانو اور جنو تم سب رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کروگے؟

### سوره واقعه کی بعض باتیں بیر ہیں

1 - قیامت کس طرح واقع ہو گی اس کی ہلکی سی جھلک بتائی گئی ہے

2 - قیامت کے روز لوگ تین زمرے میں ہو نگے سابقین اولین، اصحاب الیمین اور اصحاب المشئمیہ یعنی جہنمی لوگ

3 - الله کی قدرت کاملہ کابیان نطفہ سے بیچ کی پیدائش، کھیت میں بودے کا اُگانا، آسان سے بارش نازل کرکے اسے پینے کے لئے میٹھا بنانا، در ختوں سے آگ پیدا کرنا ہے سب اللہ ہی کی کاریگری اور قدرت ہے کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔

# سوره حدید کی بعض با تیں پیہ ہیں

1 - الله كي وحد انيت كابيان

2 - فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی فضیلت کا بیان ہے

3 - قیامت کے دن مومنوں کو ایک نور دیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ چل رہے ہوں گے اور منافقین اس نور

سے محروم ہو نگے

4- لوہا کے فوائد کا بیان ہے کہ اس سے ہتھیار بناتے ہو اور دوسرے منافع حاصل کرتے ہو جیسے: گھر بنانا، گاڑی بنانایل وغیرہ۔



#### اٹھا ئىسوال يارە

اس میں کل 9 سورتیں ہیں

#### سوره مجادله

خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنھا کے شوہر نے ان سے ظہار کر لیا جس کا مطلب یہ ہو تاہے کہ یہ عورت اپنے شوہر کے لئے حرام ہو گئی،خولہ پریشان ہوئی کہ اب کیا ہو گا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئ اور اپنی فریاد پیش کیا اور بار بار پیش کیا ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ تو اپنے شوہر کے لئے حرام ہو گئی آخر

اس عورت نے اپنارب کی طرف اٹھادیا تورب نے فوراً لبیک کہااور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریہ سورت نازل کی جس میں ظہار کے کفارہ کا بیان ہے یا توایک غلام آزاد کیا جائے یا مسلسل دوماہ کے روزے یاسا ٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا یاجائے

سوره حنثر

بنونضیر قبیلے نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرناچاہاتو آپ نے ان پر چڑھائی کیا گئی دنوں کے محاصرے کے بعد وہ لوگ وہال سے نکلنے پر تیار ہوئے چنانچہ انہیں جلاوطن کیا گیا اور یہ پہلی جلاوطنی تھی جو خیبر کی جانب ہوئی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ملک شام کی طرف نکال دیا گیا

2 - ایک صحابی رسول صلی الله علیه وسلم کے مہمان رسول کی ضیافت کا بیان اور میزبان کی تعریف ہے

3 - الله تعالى كے بعض صفات كابيان ہے

#### سوره ممتخنه

اس سورت میں کئی باتیں ہیں

1 - مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اسلام دشمنوں سے دوستی نہ کریں کیونکہ ان سے اسلام کوہمیشہ تکلیف ہی پنچی ہے

2 - جب عور تیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان سے اس بات پر بیعت لیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی چوری نہیں کریں گی زنانہیں کریں گی اپنی اولا دکو قتل نہیں کریں گی اور بہتان تراثی نہیں کریں گی

#### سورهصف

1 - جس چیز کی نصیحت کی جائے اس پر پہلے عمل کیا جائے ور نہ داعی مجر م ہو گا

2 - جہاد کرنے والے اللہ کی نگاہ میں محبوب ہیں

3 - کوئی کتنی ہی طاقت صرف کر دے لیکن نور الہی یعنی اسلام مٹانہیں سکتاہے

#### سوره جمعه

1 - جمعہ کی فضیلت اور اس کے بعض آداب کا بیان ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے مال تجارت آیالوگ آپ کو قیام کی حالت میں چھوڑ کرچلے گئے جس پر سورت نازل ہوئی۔ 2 - بے عمل علاء کا بیان کہ وہ مثل گدھے کے ہیں جس پر بوجھ لد اہوا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ بوجھ کس چیز کا ہے۔

#### سوره منافقوں

اس بات کا بیان ہے کہ منافقین رسالت کی گواہی دینے میں جھوٹے ہیں نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان کی چالبازیوں سے ہشیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے نیز غزوہ احد کے موقع پر رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی نے یہ کہا تھا کہ مدینہ میں ہم رہیں گے نبی اور مسلمان نہیں، عزت والے ہم ہیں نبی اور مسلمان نہیں، عزت والے ہم ہیں نبی اور مسلمان نہیں چنانچہ اللہ تعالی نے اس کا جواب اس سورت میں دیا ہے۔

2 -مومنوں کواس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ کہیں یہ مال اور اولا د تمہاری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائیں۔

#### سوره تغابن

قیامت کے دن جنتی جنت میں رہتے ہوئے غین کریں گے وہ اس طرح سے کہ وہ لوگ جو جہنم میں چلے گئے ان کا بھی گھر جنت میں بنایا گیاہے اب ان کے جہنم میں جانے کی وجہ سے جنت والا گھر خالی رہے گا تو جنتی اس پر قبضہ جما لیں گے اسی وجہ سے اس دن کا ایک نام یوم التخابن بھی پڑ گیا۔

2 - مومنوں کو متنبہ کیا گیاہے کہ تمہاری بیویوں اور اولا دمیں سے بعض تمہارے دشمن ہیں تمہیں ان سے چو کنا رہنے کی ضرورت ہے۔

#### سوره طلاق

1 - طلاق کے بعض مسائل کابیان

2 - مختلف قسم کی عور تول کی عدت کا بیان که نابالغه اور آئسه کی عدت تین ماه حمل والیول کی عدت وضع حمل وغیره۔ 3 - متقیوں کو پریشانی سے نجات ملے گی بے حساب رزق ملے گاان کے معاملات آسان ہو نگے ان کے گناہ مٹائے جائیں گے اور اجر عظیم ملے گا۔

### سوره تخريم

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش کے پاس کچھ دیر کھہر تے اور وہاں شہد پیتے حضرت حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہمانے وہاں معمول سے زیادہ کھہر نے سے روکنے کے لئے اسکیم تیار کی کہ ان میں سے جس کے پاس بھی نبی آئیس تووہ ان سے یہ کہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی ہو آر ہی ہے چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا آپ نے فرمایا: میں نتو فرمایا: میں نے توزینب کے صرف شہد پیاہے اب میں قسم کھا تاہوں کہ یہ نہیں پیوں گالیکن یہ بات تم کسی کو مت بتلانااس پریہ سورت نازل ہوئی۔

2- دوجہنمی عور توں کا بیان ہے اور بید دونوں نبی کی عور تیں ہیں (نوح، لوط علیہاالسلام) اور ان کا کا فروں کے لئے بطور مثال ہے اور مومنین کے لئے دوعور توں کی مثال بیان کی گئی ہے ایک فرعون کی بیوی آسیہ اور دوسرے عمران علیہ السلام کی بیٹی مریم۔

\*\*\*

#### انتيبوال ياره

#### سوره ملک

1 - توحيد كابيان

2 - جہنم میں داخل ہونے والوں اور داروغہ جہنم کے در میان مکالمہ

### سوره قلم

1 - باغ والوں کا واقعہ کہ جن کا باغ غرباء ومساکین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کے نتیجے میں باغ آگ کی نذر ہو گیا

2 - نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے اخلاق عالی کابیان ہے

#### سوره الحاقة

1 - مختلف قوموں کے عذاب میں گر فتار کئے جانے کا بیان

2 - قیامت کے و قوع کا بیان اور اچھے لو گوں کے جنت میں داخل ہونے اور بروں کے جہنم میں جانے کا بیان اور اسباب کا تذکرہ

#### سوره المعارج

1 - قیامت کے و قوع کا انداز

2 -انسانوں کے بعض صفات کا بیان

3 - جنتیوں کے صفات کا بیان

#### سوره نوح

1 - نوح علیہ السلام کے طویل تبلیغ اور ان کے طریقہ دعوت کابیان

2 - استغفار کے فوائد کہ بارش نازل ہو گی مال میں اضافہ ہو گانرینہ اولا دملے گی باغات اور نہریں حاصل ہو نگی

3 -ود، سواع، یغوث، یعوق اور نسر بتول کابیان که نوح علیه السلام کی قوم نے کہا کہ ہم انہیں نہیں حجوڑ سکتے

#### سورهالجن

1 - نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم وادی نخلہ میں گئے نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کررہے تھے جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہواتوانہوں نے قرآن مجید سنااور ایمان لے آئے

2 - مسجدیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لئے ہیں ان میں کسی اور کو نہیں پکاراجائے گا۔

#### سوره المزمل

1 - نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال بیان کیا گیاہے کہ آپ پوری رات عبادت کرتے تھے چنانچہ آپ پابندی لگائی گئی کہ پوری رات عبادت نہ کریں

2 - قر آن مجید میں سے جو آسان ہواسے پڑھنے کا حکم دیا گیاہے نماز قائم کرنے زکات ادا کرنے اور قرض حسنہ دینے کا حکم ہے۔

#### سوره مدثر

1 - نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم دیا گیا کہ آپ تبلیغ کے لئے اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے رب کی کبریائی بیان کریں

2 - نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انکار کرنے والے جہنم کا ایند ھن بنیں گے اور پھر جہنم کی بعض صفات کابیان ہے

3 - جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ اور جہنم میں داخل ہونے کے اسباب کا بیان کہ ہم نمازی نہیں تھے مسکینوں کو کھانا نہیں کہلاتے تھے ہم گپ ہانکا کرتے تھے اور قیامت کو جھٹلاتے تھے۔

#### سوره القيامة

1 -جب قیامت قائم ہو گی انسان حیر ان ہو گا اور کہے گا این المفر کہاں بھاگ کر جاؤں لیکن وہاں نہ کوئی بھاگ سکتاہے اور نہ تورب کی پکڑسے پچ سکتاہے

2 - جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ جلدی جلدی پڑھتے کہ کہیں بھول نہ جاؤں اللہ نے فرمایا: اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی نہ کریں بلکہ غورسے سنیں، پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے فرمایا: اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی نہ کریں بلکہ غورسے سنیں، پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے 3 - قیامت کے دن بہت سے چہرے ترو تازہ ہونگے اور اپنے رب کود کھے رہے ہونگے اور بہت سے چہرے پڑمر دہ ہونگے۔

#### سوره و هر

1 -انسانوں پر ایک ایسا بھی دور آیاہے کہ جب وہ کچھ بھی نہ تھا پھر اللہ عدم سے وجو د بخشا

2 - جنتیوں اور جہنمیوں کا بیان ہے۔

3 - نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والی اذیتوں پر صبر کی تلقین کی گئی ہے اصبح و شام رب کے ذکر و فکر میں مشغول رہنے کا حکم دیا گیاہے۔

#### سوره مرسلات

1 - قیامت کا بیان اور اس کے وقوع کے وقت آسان پہاڑ اور ستاروں کی کیاحالت ہو گی اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے

2- قیامت کے وقوع، مجر موں کو د ہوچ لئے جانے، انسان کی پیدائش، زمین کا بنایا جانا اس میں مضبوط پہاڑوں کا رکھنا اور پھر جہنم کے شعلوں کا بیان کا فروں اور مشر کوں کا قیامت کے دن نا بولنا اور ان کے علاوہ اور بہت سی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بار باریہ کہا گیا کہ ان واضح چیزوں کے جھٹلانے والوں کے لئے تباہی ہے اور یہ بات تجزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے تو پھر کس بات پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر کس بات پر ایمان لؤگے ؟

#### تيسوال ياره

#### سورة النيا

الحمد للد آج ہم تیسویں پارے کا خلاصہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس کی ابتد اسور کہ نباء سے ہوتی ہے جس میں قیامت کے متعلق کا فروں کے شک اور تر دد کی نفی کی گئی اور بتایا گیا کہ قیامت کا آنایقینی ہے، قیامت کا فیامت کا آنایقینی ہے، قیامت کا فقشہ کھینچا گیا، سر کشوں کے لئے عذاب ہے جس میں اضافہ ہو تارہے گا، نیک لوگوں کے لئے انعام واکرام ہے، اس دن فرشتے میدان حشر میں صف باند ھے کھڑے ہول گے، بغیر اجازت کوئی بول نہ سکے گااور کفار تمناکریں گے کاش، وہ مٹی ہوتے۔

#### سورة النازعات

اس سورت میں بھی قیامت کا ذکر ہے اور کفار و مشر کین کا کہنا ہے کہ کیا مرنے کے بعد پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے، اگر ایسا ہوا تو یہ بہت افسوسناک ہے، جب کہ قیامت کے دن ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے، دہشت، ذلت اور ندامت کی وجہ سے ان کی نظریں جھکی ہوں گی۔ فرعون کا ذکر کر کے بتایا کہ وہ بھی قیامت کا منکر تھا، اس کا انجام یا در کھو اور جس دن بے قیامت کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا معلوم ہو گا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول دنیا میں رہے۔

#### سورهعبس

رحمت عالم ایک موقع پر سر داران قریش کو دعوت اسلام دینے میں مصروف تھے کہ آپ کے ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم آگئے اور انہوں نے آپ کی توجہ اپنی طرف بھیرنی چاہی جسے آپ نے ناپیند فرمایا،اس

موقع پر سورئہ عبس نازل ہوئی جس میں نابینا صحابی کی دلجوئی اور توجہ دینے کا کہا گیا۔ قر آن نصیحت ہے، ناشکری نہیں کرنی چاہئے، ایمان والوں کے چہرے قیامت کے دن روش، بننے والے ہولگے جب کہ کفر کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہولگے۔

### سورة التكوير

قیامت کا منظر کھینچا گیا کہ کا ئنات کی کوئی بھی چیز محفوظ نہ ہو گی، سورج، ستارے، پہاڑ اور سمندر، ریت کے گھر وندے ثابت ہو لگے، پھر اللہ تعالی نے چار قسمیں کھا کر قر آن کی حقانیت اور نبی اکر ٹم کی نبوت ورسالت کو بیان فرمایا۔ قر آن شیطان مر دود کاکلام نہیں بلکہ بیہ اللہ کاکلام ہے جو تمام عالم کے لئے نصیحت ہے۔

#### سورة الانفطار

قیامت میں کا نئات کی جو حالت ہوگی اس کو بیان کر کے انسان سے شکوہ کیا گیا کہ کس چیز نے تجھے اپنے پر وردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھاہے کہ اس کے احسانات بھلا کر معصیت اور ناشکری پر اتر آیا ہے۔ قیامت میں دوقشم کے لوگ بر ابر ہوں گے ، یعنی نیک جن کا ٹھکانہ جنت ہے اور فجار یعنی نافر مان ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔

### سورة المطففين

ناپ تول میں کمی و بیشی کرنے والے جن کے دینے کے پیانے اور ہوتے ہیں، لینے کے پیانے اور ہوتے ہیں، اس طرح انسانوں کے حقوق غصب کرتے ہیں، ان کے لئے ہلاکت کی وعید ہے۔ قیامت کی ہولنا کیوں کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ دنیا میں مجرم اور سرکش نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، قیامت میں نیک لوگ ان پر ہنسیں گے۔

#### سورة انشقاق

قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور جب حساب لیا جائے گا تو پچھ لو گوں کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوش ہوں گے اور جنت میں جائیں گے اور جن کے نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیئے جائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔

#### سورة البروج

نجران کے حق پیند اور عیسائی اہل ایمان کو یہودی ظالم باد شاہ ذونواس نے آگ سے بھرے گڑھے میں پھنکوا دیا، ساح، راہب اور نوجوان لڑکے کا قصہ منقول ہے جس کی استقامت دیکھ کر ہز اروں لوگوں نے اسلام قبول کیا اور خند قوں والی د کہتی آگ میں ڈالے گئے، پھر فرمایا گیا کہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، جب کوئی اس کے عذاب کی گرفت میں آ جائے تو بچ نہیں سکتا۔

#### سورة الطارق

اللہ نے آسان کی، اور رات کو جیکنے والے ستارے کی قشم کھا کر فرمایا کہ ہر انسان پر نگہبان فرشتہ مقررہے، انسان اپنی تخلیق پر غور کرے، اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں انسانی چال کچھ نہیں ہے، کفار کوڈ ھیل دی جارہی ہے بالآخر گرفت میں آئیں گے۔

#### سورة الاعلىٰ

اللہ کی تسبیح و تحمید کر کے بتایا کہ انسان کو پر کشش صورت سے نواز کر ایمان و سعادت کا راستہ دکھایا، قر آن نصیحت ہے جو کہ یاد کرنے کے لئے آسان ہے، کامیابی کے تین اصول ہیں تزکیہ، ذکر الہی اور نماز جو ان پر کاربند ہووہ کامیاب ہے، پہلے آسانی صحیفوں میں بھی یہی ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت موسی پر نازل ہوئے۔

#### سورة الغاشيه

غاشیہ یعنی ڈھانپ لینے والی قیامت کا نام ہے کہ اس کی ساری ہولناکیاں مخلوق کو ڈھانپ لیس گی، اس دن کفار کے چہرے جھلسے ہول گے جب کہ مومنوں کے چہرے تروتازہ ہوں گے، اونٹ، آسان، پہاڑ اور زمین کی تخلیق پر غور کرو، آیے کے ذمے نصیحت کرناہے اور ہم حساب لیس گے۔

#### سورة الفجر

فخر کے وقت، جفت وطاق، دس راتیں اور جب رات جانے لگے گواہ ہیں عاد، شمود، فرعون تباہ ہوئے، پتیموں کے ساتھ ظلم اور حقارت، مسکینوں کی نہ خو دید دکر نااور نہ تر غیب دینا، میر اٹ غصب کرنا،مال کی محبت میں اندھا ہونا

ان برائیوں میں مبتلا ہو کر انسان زمین پر فساد پھیلا تاہے اور جہنم کا ایند ھن بنتاہے جب کہ نیک عمل لو گوں کے لئے جنت کی بشارت ہے۔

#### سورة البلد

چند قسموں کو ثبوت کے طور پر پیش کر کے کہا کہ آرام وراحت صرف قانون الہی کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے، انسان کی شکر گزاری ہے ہے کہ انسانوں کو غلامی، قید سے چھڑائے، پتیموں، مسکینوں کی مد د کرنا، بھو کوں کو کھاناکھلانااور آپس میں حق کی وصیت اور مشکلات پر صبر کرنا۔

### سُورَةُ الشمس

سورج، چاند، دن، رات، آسان، زمین اور نفس انسانی کی قشم کھا کر فرمایا کہ انسان اپنے رب سے ڈرے اور نفس کا تزکیہ کرے توکامیاب ہے ورنہ ناکام جس طرح قوم شمو دنے نافرمانی کی اور ہلاک ہوئی۔

#### سورة الكيل

جولوگ قر آن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تقویٰ اختیار کرتے ہیں، بخل نہیں کرتے،اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں،وہ آخرت میں کامیاب ہیں اور اس کے برعکس لوگ ناکام ہیں، جہنم کا ایند ھن ہیں۔

#### سورة الضحي

اللہ نے اپنے حبیب سے قسم کھاکر فرمایا کہ آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہے، آپ کی آخرت بہتر ہے، اللہ آپ کو غنی کر دے گا، اللہ ہی نے آپ کو ٹھکانہ دیا، راستہ دکھایا تو یتیم پر سختی نہ کریں، سائل کونہ جھڑ کیں اور رب کی نعمتوں کا تذکرہ کریں۔

#### سورة الانشراح

آپ کا سینہ کھول دیا، بوجھ اٹھا دیا اور آپ کا ذکر ہمیشہ کے لئے بلند کر دیا، شکر، عبادت اور اللہ کی طرف رغبت کریں۔

# سورة النتين

چار قشمیں کھاکر فرمایا کہ انسان کو بہترین شکل وصورت میں پیدا کیا، ایمان اور اعمال صالحہ سے عظمت حاصل کرتا ہے جب کہ کفراور تکذیب سے ذلت کی گہرائی میں گر جاتا ہے۔ س**ورة العلق** 

ابتدائی پانچ آیات سب سے پہلی وحی ہے جو آپ پر غار حرامیں نازل ہوئی، انسان کی تخلیق اور قر أت اور کتابت کے ذریعے تمام مخلوقات پر فضیلت کا ذکر ہے، مال اور دولت، غرور و سرکشی کا ذریعہ ہے، وقت کے فرعون ابوجہل کاذکر ہے۔

#### سورة البينه

آپ کی ذات عالیہ خود رسالت کی ایک روشن دلیل ہے، کوئی عمل بغیر ایمان کے اور ایمان بغیر اخلاص کے معتبر نہیں، ہر نبی نے اپنی امت کو اسی بنیاد پر دعوت دی، کفر وشر ک کرنے والے بدترین مخلوق ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جب کہ ایمان اور اعمال صالحہ والے بہترین مخلوق ہیں،ان کو جنت کی ابدی نعتیں اور رب کی رضاہے۔

#### سورة الزلزال

قیامت اور خوفناک زلزلے کاذکرہے ، زمین سب اگل دیے گی ، ذرہ بھر بھی نیکی ہویابدی ظاہر ہو جائے گی۔

#### سورة العاديات

گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہے جب کہ انسان ناشکر گزاری اور مال کی شدید محبت میں گر فتار ہے، موت کے بعد ساری ناشکریوں اور نافرمانیوں کی پاداش میں سخت سزاہو گی۔

#### سورة القارعه

قیامت کی ہولنا کی کاذ کرہے، جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گامن پسند زندگی میں ہوں گے اور ہلکا ہو گا تو عذاب ہو گا۔

#### سورة التكاثر

مال و دولت کی کثرت انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے جب کہ اسے نعمتوں کا جواب دیناہے اور سز انجھکتنی ہے۔

#### سورة العصر

ایمان، عمل صالح اور ایک دوسرے کوحق اور صبر کی تلقین کرنے والوں کے علاوہ تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ امام شافعی ؓ فرماتے ہیں کہ اگر پورا قر آن نازل نہ ہو تا تو بھی صرف یہ سورت انسانوں کی ہدایت کے لئے کافی تھی۔ لہ

# سورة الهمزه

منہ پر برا بھلا کہنے والے ، غیبت کرنے والے ، مال و دولت سمیٹ سمیٹ کر جمع کرنے والوں کے لئے ہلاکت کی وعید ہے اور بیالوگ جہنم کا ایند ھن بنیں گے۔

#### سورة الفيل

جس سال آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، اس کو عبرت کے طور پر بتایا کہ لوگ شعائر اللہ کی توہین سے بازرہیں۔

## سورة القريش

قریش کو اللہ نے اپنی نعمتیں یاد دلائیں تا کہ خالص اللہ کی عبادت کریں جس نے ان کو عزت عطا کی ، بھوک میں کھاناکھلا یا اور خوف سے امن عطا کیا۔

#### سورة الماعون

روز جزا کو جھٹلانے والے، یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، نماز سے غافل ہیں، ریاکاری کرتے ہیں،عام استعمال کی چیز مانگنے پر نہیں دیتے۔

#### سورة الكافرون

آپ اعلان فرما دیں کہ اللہ کے سواکسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے ، ایمان اور کفر علیحدہ علیحدہ ہیں ، تمہارے لئے تمہارادین اور میر ہے لئے میر ادین۔

#### سورة النصر

اس سورت میں بشارت ہے، خوشنجری ہے اللہ کی مد د کی، فنخ مکہ کی لیکن اس موقع پر جشن نہیں منانا بلکہ اللہ کی حمد ونسبیج اور استغفار کرناہے۔

#### سورة اللهب

ابولہب اور اس کی بیوی کی اسلام د شمنی کی وجہ سے ہلاک ہونے اور جہنم میں جانے کی وعید سنائی گئی ہے۔

#### سورة الاخلاص

توحید کا سبق دیا گیا کہ اللہ ایک ہی ہے، وہ بے نیاز ہے، اولا د اور ماں باپ ہونے اور شریکوں سے پاک ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں۔

# سورة الفلق

ہر قشم کی برائی سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہئے خصوصاً مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، پھو نکیس مارنے والیول کے۔شر سے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرہے۔

#### سورة الناس

لو گوں کے پالنہار، لو گوں کے بادشاہ اور لو گوں کے معبود کی پناہ میں آیا جائے وسوسہ ڈالنے والے کے شرسے چاہے وہ انسانوں میں سے ہو۔

\*(الله تعالى ہميں قرآن كوپڑھنے، سمجنے اور اس پر عمل كرنے كى توفيق دے) \*